

RSPK.PAKSOCIETY.COM

FOR PAKISTAN





PAKSOCIETY.COM WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY PAKSOCIETY1 f PAKSOCIETY RSPK.PAKSOCIETY.COM FOR PAKISTAN



KSOCIET ٧ ..... ول در ياسنه 119 دات شائی برشصرافز انتخاد کامیابی عمل IFA 17. 157 11. INF ابتلا برهایا ممنام ادریوں سے:ام نیسند وقت 114 100 141 196 وقت ادخوادرها کی ارزو مقابله زمین داسمال طاقت بردین عبادت عبادت خوش نصیب خوش نصیب انسلام علیکم انسلام علیکم رزق بینو پیمال مبر 141 164 IAP 144 194 199 r. P 11. 110 ++1 TYD 14. 444 149 777 WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY



فاموش چرو، فاموش لفظ کی طرح، صاحب نظرانسان کے سامنے بول ہے۔ فاموش خودگریا ہوتی ہے۔ صاحب نظر کوت سے ہمکلام ہوتا ہے۔ اس پر قویب عجیب انکٹ فات ہوتے ہیں۔ اس پر راز ہائے سرب تہ کھنے ہیں۔ اُس پر افکارِ عالیہ کا نزول ہوتا ہے۔ اُس پر راز ہائے سرب تہ کھنے ہیں۔ اُس پر افکارِ عالیہ کا نزول ہوتا ہے۔ اُس پر پرانے اسماء کے نئے معانی اپنی نئی جبتوں اور نئی صورتوں کے ساتھ اُر تے ہیں۔ اُس کے لیے علامات کا در ایسے واہوتا ہے کہ وہ رموز مرگ وجیات سے باخبر ہوتا ہے۔ اُس کُن ندگی میں ہمنا اور مذہر ہونا مسلس ہوتا رہتا ہے۔

صاحب نگاہ کے سامنے فاصلے فاصلے نہیں رہتے ۔ زمان مکاں کی دستیں اس کی جڑم ہیں کے سامنے سمٹ جاتی ہیں۔ وہ ماشی اور تقبل کو بیک وقت حال ہیں و کھتا ہے۔ جو واقعات ہو چکے ہیں افر کہ حالے ہیں اور وہ واقعات ہو چکے ہیں افر کہ عند میں اور وہ واقعات ہو ایک ایس کی نظر کے سامنے دوبارہ ہونے گئتے ہیں اور وہ واقعات ہو ای پردہ عیب ہیں ایس کے سامنے فل ہر مہونا شروع ہوجاتے ہیں۔ پردہ عیب بین ایس کے سامنے فل ہر مہونا شروع ہوجاتے ہیں۔ قطرہ ایک مقدس آبیت کی طرح ہوتا ہے۔ صاحب نظر اس کا تنات کو گرا ب میں کی طرح دیمیتا ہے۔ صاحب نظر اس کا تنات کو گرا ب میں ایک ایس کے ایس کی تاب ہے

م ولود يا مندر

وليدو إستعد

جی بی کرئی شک نیس نال ایک ہے ۔ تعلیق کا انداز ایک ہے ۔ قرآن میں کا تنات کا تذکرہ ہے اور کا تنات میں قرآن کا نیسیو میں کا تنات کو باطل سمجھنے والا کسی مقدّن کتب کو منیں مان کتا ۔ میں کا تنات الی نشا نیوں کا مرقع جمال ہے کہ ان کی تلاوت الی نشان نوں کا مرقع جمال ہے کہ ان کی تلاوت الی نظر صفرات کا شغل ہے۔ الی نکر حضرات اور الی فکر حضرات النی نشانیوں سے اصل کا تنات کا پتامعلوم کرتے ہیں ۔ وہ جانتے ایس کہ زیج کومٹی کی تاریخی میں پالنے والی اور قرآن کو نازل فرمانے والی بین کہ زیج کومٹی کی تاریخی میں پالنے والی اور قرآن کو نازل فرمانے والی فرمانی کا شکیل فرمانی ہے۔

ہرطرف ایک ہی ذات کے حبوب ہیں ۔ رنگ رنگ کے جو ۔ دراصل بے رنگ کے حبوب ہیں ۔ خان اتنا محفی ہے کہ ہر اظہار اور آشکار اُس کا اپنا ہے۔ وہ اتناظام ہے کہ ہر خفی اُس کا اپنا ہے۔ وہ اتناظام ہے کہ ہر خفی اُس کا اپنا ہے ۔ یہ کا تنات آئینڈ روئے حس ہے الب نظر جانتے ہیں کہ تناشا اور تماشا کی ایک ہی شے ہے۔ تماشا لگانے والا خود تماشا کی ایک ہی شے ہے۔ تماشا لگانے والا خود تماشا کی کی گئی ہیں ہے۔ وہ خود ہی ہے ، خود آئی ہی ہے۔ وہ خود ہی ہے ، خود آئی کے رنگ میں ہے۔ وہ خود ہی ہے ، خود آئی کے رنگ میں ہے۔ وہ خود ہی ہے ، خود آئی ہے ۔ اُس کے نور ہے ۔ صاحب نگاہ شاید آئی کے وراح ہے۔ صاحب نگاہ شاید آئی کے وراح ہے۔ صاحب نگاہ شاید آئی کے وراح ہے۔ اس کے نور سے دیکھنے والا اُس کے نور کے علاوہ اور کیا دیکھے گا ۔ یہ ذات بات کے حبگر ہے ، یہ عقید تول کی خواتے ، یہ سب دور یول کے یہا تھا دات کا اختلاف ، یہ من و توگ کی بحث ، یہ سب دور یول کے یہا تھا دات کا اختلاف ، یہ من و توگ کی بحث ، یہ سب دور یول کے ابواب ہیں۔

تقرب کے جلومے رنگ اور آواز سے بندیں ۔۔ وہاں

30

ول درياسندر .... ٩

مون أدب، روشی ہے ۔ روشی اور مون روشی ۔ آئین میں کا واہونا ۔ جو ترمعلوم ہو ۔ قطرہ اپنے اند قلام کی گرائی اور پہنائی رکھتا ہے ۔ جیٹم وا ہو ترمعلوم ہو!۔ زرعی میں صحراؤں کی دعتیں مبوہ گر ہیں بنین کوئی دیکھے ترسی ۔ رائی کے دانے میں کا تنات کے مبرے موجود ہوتے ہیں ۔ کون جانے ۔ ایک بیج میں توہزار اور ختوں کے ظور کے لیے حرف کی موجود ہے۔ ایک انسان کمتی متوں کے جنم کا باعث ہوسکتے ہے۔

یطلم ہرشر یا نیں ۔ یہ حقیقت ہے ۔ کردیکھنے والوں کے لیے نظارے اور ہیں ۔ ان کے لیے ہرنظر میں نیامنظر ہے۔ ان کے لیے ہرنظر میں نیامنظر ہے۔ ان کے لیے ہرنظر میں نیامنظر ہے۔ ان کے لیے ہی کا منات ورق درورق ایک نئی کا منات ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ مرضوں ہے۔ اگر چشم بینا ملے و گرش شق کا بیمتر آنا لازم ہے ۔ نظر طرح و ول کے سننے والے بنادیے جاتے ہیں۔ اس کی آواز سنتے ہیں۔ اس کا منات میں ہرآن ، ہراذال کو سنتے ہیں۔ اس کا آنات میں ہرآن ، ہراذال کو سنتے ہیں۔ سننے والے ساز کے اندو تحقی اس کا منات میں ہرآن ، ہراذال کو سنتے ہیں۔ سننے والے ساز کے اندو تحقی سنتے ہیں۔ اور الی ول کا دل ہی جا ور الی والی جا ہے ۔ حن آم کی پردھ میں ہے اور عشق پر لرزہ طاری ہے۔

یں وجہ ہے کہ اہل بینش الب نظرا ور المب دل حضرات دنیا میں رہتے ہوئے ہوئے ہی کی اور دنیا میں رہتے ہیں۔ اور اس دنیا میں پُرانے

ولوريامون

براون سے نئی روشی ماس کی جاتی ہے یکتب کشش ہے کوئیں روشی کا پر تو پیش کیا جائے روشی توروشی ہے کسی کی دسترس میں بنیں \_فرر منور کر ہاہے اورجب آکھمنور ہو توول مزرے \_منوردل کو دریا کما گیا ہے دریا روال دوال، یقین کے راستے پر طلنے والا، کناروں سے عکت ہوا. این منزل مقصود کی طرف، راست میں کسی مد محمر نے والا، عمیشہ گامزن انجام كارائي منزل مراد سے واصل ہوتا \_ سمندر كى آغوش مي مبيش ہمین کے لیے سے مندر کا دل وریا ہے اور دریا کا ول سمند چینم بینا کے جلوے ہیں ورمہ کہال دل، کہال دریا اور کہال مندر پیار بھرے دل ، میٹے دریا اور کڑو سے مندر لیکن تی بینا کے لیے درق درورق نئي كائنات عاصر ہیں یہ چند مضامین \_ برانے جراغ \_ شایدان میں سی روشیٰ ہو ۔ چشم بینا آپ کے پاس ہے، آپ کے اپنے پاس!

## بسمالل الرحنن الرحيم



ير دات مع مادري بي كوك كرت بيدي دى دات خيال ادر إحساكس كى صورت ومي بديدا فرمان والي في جرول كوتًا ثرديد والابنايا اورتلوب كوتا شر قبول كرف والا - برجيره ايك ريخ ( RANGE ) ين تأثر ركحتا ب اوراس كيام وه تايير اليس بوق. واترة ما يرصدون اورزمانوں يريمي محيط بوسكة ہے بيدخالق كار بين كام بي يا كمعول كوبينا تى عطا فرمانے والا نظاروں کو رعن تی عطا فرما آہے۔ وہ خوبی ول پیدا فرما آ ہے، خود ہی دلبر پیدا فرما آ ہادر خود ہی دلبری کا خالق ہے، بلکہ وہ خود ہی ستردلبرال ہے۔

مبت كرشش يا محنت سے حاصل بنيں ہوتى، يعطا ہے، ينفيب ہے بلكه يہ برا ، ي نصیب کی بات ہے۔ زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز اعمانی ہے تووہ مبت ہی ہے۔

مبت کی تعربیش اس برکتابی کھی گئیں، ان نے رقم ہوئے، شعرار نے مجست کے تصیدے مکھے مرشیے مکھے ، مجت کی کیفیات کا ذکر جُوا، وضاحتیں ہو ہی الکین مجست کی جامع تعرایت يد بركى . واقعه كچه اور ب . روايت كچه اور - بات صرف آنى كى بے كدايك چېروجب انسان كي ظر مین آیا ہے تو اس کا انداز بدل جا آ ہے کا منات بدلی برلی کا گئتی ہے، بلک ظاہر و باطن کا جمان بدل

مجنت ہے آشا ہونے والا ان ان ہرطرف حمن ہی حمن دیجھتا ہے۔ اس کی زندگی نٹرسے کل کر شعر میں داخل ہوجاتی ہے۔ اندلیشہ استے مودوزیاں سے تکل کرانان جلوۃ جاناں میں کم ہوجاتا ہے۔ اس کی تنهائی میں میلے ہوتے ہیں۔ وہ ہنسکہ بے بے سبب، روتا ہے بے جواز محبت کی کا تنات

441 411

-44 الماعمة بوا - بيشر كامزن

من ينهيش مندر\_

المند\_ 2 یے

0ال يم تى

1100

ول ورياستعد

بوة مرب كرا كا الدانين. موب كايمره، محب ك يدكر بن كره جانات مبست اننان كوزمان ومكال كى فابرى آيدد سا زاد كردي ب عبستين وافل جوف والأبروات إن الفت كوكم وبيش ا پنا بى تصنيعجم ا وہ اپنے فم کاعکس دوسرول کے افسافوں میں محسوس کرتا ہے۔ مجت دورت سے کثرت اور کثرت سے دورت كاسفر طاكراتى ہے جبت آسمانوں كى بدكران وسعتوں كوايك جست يس طے كركتى ہے مجت تطري كوقلةم أستناكر ديتي بيد مجست زمين برياؤل ركي تو آسماؤل سعة بسط سنالَة يَ ہے۔ عبت کرنے والے کی اور کی مصبینے ہوتے ہیں۔ یا فلوص کے پیکر دنیا میں رہ کو بھی دنیا سے الگ ہوتے ہیں۔ دراصل عبت زندگی اور کائنات کی انوکھی تشریح ہے۔ یہ قرآن فطرت کی الگ تضمیر ہے۔ یہ حیات ومرگ کے مخفی دموز کی جدا گائے آگئی ہے۔ مجت میں دھڑ کنے والے ول کے ساتھ کا تنات كى دھ كنين بم آبنگ بوجاتى بين عب اور مجوب كا تقرب موسمول كونوشگوار بنا ديتا ہے محبوب كى جدائى سے بداريں رو تقد جاتى ہيں عموب كافراق بينائى چين لينا ہے اور عموب كى تميض كى توشو سے بینائی لوٹ آتی ہے۔ یہ بڑارا زہے۔ یہ انوکی عمل ہے۔ اس زندگی میں ایک اور زندگی ہے۔ ای كائنات بي ايك اوركائنات ہے جبت ہو توانان كواپنے وجودى ميں كائنات كى وسعتوں اور زگینیوں سے اشان ہوتی ہے۔ اسے وشیوؤں سے تعارف نصیب ہوتا ہے۔ اسے آئیس سائی دیتی ہیں۔ وہ دھڑ کنول سے آسٹنا ہو آ ہے۔ اُسے اللہ نیم شب کامفہوم سمجہ ہیں آ آہے بحبت محتفظالا این ہتی کے نئے معنی تلاش کر ہا ہے۔ وہ باطن سفر پر گامزن ہو آ ہے۔ زندگی کے تیتے ہوئے گیزار میں محبت گریا ایک نخلستان سے کم ہنیں ۔ محبت کے سامنے نامکن ومحال کچھ ہنیں ۔ محبت <u>محسلے تر</u> يُورى كاتنات اور سمط ترايك قطرة خول-

درحقیقت مجت ارزوئے قرب حن کا نام ہے۔ ہم ہمدوقت جس کے قریب رہنا جلیتے یں وہی مجبوب ہے محبوب ہر حال میں حسیں ہوتاہے کیونکھن تو دیکھنے والے کا اینا انداز نظر ہے۔ ہم جس ذات کی بھا کے لیے اپنی ذات کی فنا تک بھی گوارا کرتے ہیں وہی مجبوب ہے۔

ولادياسها اورجفاجي يركفال 1425 محب کی پیندو

برو ادرابل دل كا

قال نين ہو۔

برت ك اكسانان ک نفیب: کا

عقدو

د بو توضال

يباليح

ايسحيت مجتري

محدوركها جا

(مجا كالحق ي فرنهان

بي عشق

المعتق ١٩٦٢

ول ورياحتدر

للياء

4UU

عالمتى

النات

ب ر

لخوشو

51.

اور

¿ C

112

مب وجرب ی یا فامی نفر نیس آتی ، اگر نفر آست می از محمول نیس به تی مسال به می از محمول نیس به تی مسال به می او اولیری ہے ، یہاں تک کداس کا تم بی کوم ہے ۔ اس کی دفا جمایات کے اور جنا بھی گرم ہے ۔ اس کی دفا جمایات کے اور جنا بھی گرم ہے ۔ اس کی دفا جمایات کے اور جنا بھی گرم ہے ۔ اس کی دفا جمایات ہے ۔ کے لیے ہے ۔ وجوب کی راہ میں انسان معذوری وجبوری کا اظہار نیس کرتے ۔ مجبوب کی لیند و تا ایسند محب کی لیند و تا ایسند میں کہ این دو تا ایسند و تا ایسند و تا ایسند میں کہ این دو تا ایسند و تا ایسند و تا ایسند میں کرتے دوالے جدائی کے علاوہ کی اور قیامت کے والے جدائی کے علاوہ کی اور قیامت کے قالی نیس ہوتے ۔

مبت اشتهائے فس اور کیبن و بُود کا نام بنیں۔ البِ بوس کی سائیکی اور ہے۔
اور البِ دل کا اندارِ فکر اور محبت دوروحوں کی دختم ہونے والی باہمی پرواز ہے۔
مبت کے بیے کو نَ فاص عرم قرانیں جبت زندگ کے کسی دورمی ہی ہوگئی ہے۔
کہ ایک اندان کو بُوری زندگی ہیں جب سے آشن ہونے کا موقع مذھے سوز دلی پرواد کسی گس

عقیدوں اورنظر بایت سے محبت بنیں ہوسکتی مجت انسان سے ہوتی ہے۔ اگر پینم برسے محبت مزہو، توخدا سے مجست باسلام سے مجست بنیں ہوسکتی۔

یاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بجاز کیا ہے اور حقیقت کیا ہے ؟ دراصل مجاز بذاتِ خود
ایک حقیقت ہے ادر یہ حقیقت اس وقت بک ججاز کہلاتی ہے ، جب تک رقیب ناگوار ہوجی
مجت میں رقیب قریب اور ہم سفر ہوا وہ عثق حقیقی ہے۔ اپنا عشق ، اپنا مجبوب لینے بک ہی
مود در کھا جائے تو مجاز ، اور اگر اپنی عجت میں کا کنات کوشر کیک رفے کی خواہش ہم تو حقیقت ۔
انجے کاعثق مجاز ہوسکتا ہے الکین وارث شاہ کاعثق حقیقت ہے بھنتی حقیقی ، عشق فرحقیقت ہے وز جاں سے مجی عیاں ہوگا، عاشق کے لیے مجبوب ہوگا، عشق میں عشق تھے تھی ہے میش آل ایک عشق حقیقت ہے بھنتی حقیق ہے میش آل ایک عشق حقیق ہے اور قرق فی ماشق میں میں میں میں اور قرق فی اس کی عشق حقیقی ہے اور قرق فی عشق حقیقی ہے اور قرق فی عشق حقیقی ہے اور قرق فی ماشق حقیقی ہی کہلاتے گا

Los الرقطرة هبنم واصل قلوم بواور انسومي مندرس واصل بوز قدمنم ا ورانسو كاعشق مي من قوم SUPE يعين حين كسل سركال كاعشق عين بي كالسات كا-U Salai حنوراكم كوذر فداكماجانا باددولي وكالمظير فتي بوقا بالمعارني إلى علىرفد فداك عا زلالا ما كته بيركان كوعنى بين صورت الله إلاكت جاز ب برلانا زوم في اس كوفيال كما ب-فينائون مركه بيرو ذات حق مايك نديد في في ميد و في ميد برمال عرق مجازى كوب وسيديخ كال عشق حقيقى بنين يكول ديرسي للتي. برانسان كرساعة محبت الك تاثير ركمتي بعير طرح برانسان كاجيره الكسامزاي الگ،دل الگ، پند ناپندانگ قسمت نصیب الگ، اسی طرح برانسان کامجست میں دویہ الگ كيس مبت كروم سے تخت عاصل كي جارہے ہيں كيس تخت چوڑے جانہ ہيں كيس دولت کا تی جاری ہے کمیں دولت اٹائی جاری ہے مجت کرنے والے سجی شرول میں ویرانے پیدا کرتے ہین کبھی در اوں میں شراباد کرجاتے ہیں۔ دوان نوں کی مبت کمال نیس ہوسکتی اس ليے محبت كا بيان شكل ہے۔ دراصل محبت ہى وہ آئينہ ہے جس ميں انسان اپنى اس سكا، طبي كل حقیق شکل دیجیتا ہے بجبت ہی قدرت کاسب سے بڑا کر تقریبے دعس تن لا گے سوتن جانے ہ محبت ہی سے ذریعے انسان پر زندگی کے معنی منکشف ہوتے ہیں۔ کا مُنات کاحمن ای کیے یں نظرآتے۔ ا کا انسان مجت سے دُور ہوتا جار ہے۔ آئ کا انسان سرقدم پر ایک دوراہے سے دوچارہوما ہے مشینول نے الان سے محبت جین لی ہے۔ آج کے النان کے پاس وقت نین كروه فكلفاور ووبن واليسورة كامنظريك مجى دكيريك وه جاندني راتول كرسن سي المثن ہوکر رہ گیا ہے۔ آئ کا انسان ڈور کے سٹیلائٹ سے پیغام وصول کرنے میں مصروف ہے۔ وو قريب سے گزرنے والے چرے كريفام كووخول نيس كرسكة النان مجست كى سأمس محن چاہتا ہے اور یمکن سیں۔ زندگی صرف نیوٹن ہی شیس، زندگی ملٹن مجی ہے۔ زندگی صرف

**39** p

WWW PAKSOCIETY COM

ول دريامندر ١٥

ماصل پی نیس این ارمی ہے۔ برن کا گوشت الگ حقیقت ہے ، جیٹم آبوالگ مقام ہے۔
زندگی کا رفانوں کی اُدازی نیس اس اس پرواز می ہے۔ زندگی مرف میں ہی نیس زندگی اوہ بی ہے۔
جا تو ، می ہے۔ زندگی میں مرف شینیں ہی نیس چرے می بین متلاش نگائیں می ۔ زندگی اوہ ہی نیس زورا می ہے۔ اور سب سے رسی بات زندگی خود ہی معران مجس ہی ہے۔

فيصله

المنطق

جائة

٠ ١١٠

0 ب

<u>.m</u>

ارساست طرائی و است طرائی و است طرائی و است طرائی و است المرائی و الم المرائی و المرائی و

خوف پیدا ہونے کے لیے خطرے کا ہونا صروری نیں۔خوف انسان کے اند پیدا ہوتا ہے، حالات سے میں اور خیالات سے میں یجب انسان اپنی کئی خواہش کا جواز اپنے ضمیریں سیں پاتا، توخوت زدہ ہونالازی ہے۔خوت نارواخواہ کا اولیں محتل ہے۔ ہرانان کوکسی مذکس سے عجت صرور موتی ہے اور اگروہ محبوب انسان اپنی ہی ذاتِ گرامی ہو، توخون سے بیجنامحال ہے۔ اپنے آپ سے مجت دومسرے انسانوں سے تصدیق کاتقافنا كرتى ہے اور دومرے انان أس انان سے مجت بنيں كرسكة، جوابيے آپ اور صرف ليے آپ سے مجت کر آ ہے۔ اس لیے دوسروں کے عدم تعاون کاخیال ہی خوف پیدا کر آ ہے۔ خوف ال بات كابوة ب كرمجه جاننے والے مجھ ماننے والے منیں ہیں باخركول بنيں ہيں؟ کسی انسان کو انسانوں میں مجبوب بننے کے لیے ان سے مجبت کرنا پڑتی ہے اور دور موں سے محبت کرنے کا عمل اپنے آپ سے غافل ہونے کاعمل ہے۔ اور بیعمل اپنی ذات سے مجت كرنے كے عمل كے خلاف ہے ، اس ليے عبتِ خوائِنُ خوفِ خلق سے مبرّا انہيں ہوتی۔ خوف ایک انداز نظر ہے۔ ایک نقطہ مگاہ ہے۔ ایک واہم ہے، جو حقیقت بن کرسامنے آ تا ہے بیرحادثهٔ ضروری بنیں کر رونما ہونے سے پیلے خوف پیدا کرے اور سرخوف ضروری بنیں كركسى هاوفي يرسى فتم سوء هاداته اطلاع كے بغير آنا ہے بنوف بذات خود ايك هاداته اعلاع كے بغير آنا ہے بوآنا ہے اطلاع کے بغیرا ور انسان کے ول میں بیٹے جاتا ہے۔ "یگفٹس بیٹےیا" کمال سے آتا ہے۔ کمے آبا ہے۔ کیوں آ آہے۔ کیامعلوم! WWW PAKSOCIETY COM

ول وريامندر عا

وايرتا

ا گرای

التقاقا

ح الي

4

50

أيبت

2 t

بِیْنِی وَری مزافون ہے۔ نیت اعمال مے منی ہوتی ہاں لیے فال کنیم ا ہے ہے نیاز ہر آ ہے۔ لنذا ایسا عمل بس کی نیت بُری ہوا در نیج اچا ہو، فوف پیداکر آ ہے کہ دہ عمل جس کی نیت اچی ہو، خواہ بُر ا ہو خوف سے آزاد رہ آ ہے خوف در اس بُری نیت کی تعلیق ہے۔ نیت کی اصلات کے بغیری مزائم منیں ہوتی .

الله كدوستوں اور خاص بندوں كى يہون بنائى كى بےكدان كے إلى خوف اور حزن مندى بندى بى بات كى كى بات كى اللہ اللہ بى بنات مندى بندى كى بائدى كى دج سے درست ہيں .

نتیجے بے نیازی ہی خوف سے بے نیازی ہے۔ اندیش ہماری خواہٹ کے بر مکس کسی نتیجے کا امکان ہے جب خواہش خوش نیت ہو آو کسی بھی تم کانتیج خوف پیدائنیں کرسکتا جب خواہش بدنیت ہو توکسی مجی قسم کانتیج خوف سے نئیں بچاسکتا۔

اللہ کے وستوں کو ملال منیں ہوتا کی شے سے کم ہونے یا گم ہونے سے ملال پیدا ہوتا ہے اگر انسان اپنے کسی عامل پر جمیشہ قابق رہنے کی خوامش کال سے تو طال پیدا منیں ہوگا مثلاً اپنے حسن اپنی جوان کو ہمیشہ قائم رکھنے کی لاعامل خواہش نہ کی جائے، توکہی ملال منیں ہوگا بخوف اور مزن عامل کو مشتکم بنانے کی خواہش اور کوکششش کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں۔

زندگی کو بہیشہ زندہ رکھنے کی خواہش موت کے خوف سے نبیں بھی سکتے۔ زندگی صرف ماضی اور متنقبل کے سنگام کا نام ہے۔ ماضی اور شقبل دونوں ہمارے اختیار بین نبین عال پراختیار برقرار رکھنے کی سنگی ناکام خوف کے سوانچے رہیدا نبیس کر سکتی۔

خود کومنو فربنانے کی خواہش فیرمحمنو فرہونے کا اعلان ہی توہے۔ ایساکیوں ہے؛ شائیدمگ اینے اندرگرتی رہتی ہے، رست کی دیوار کی طرح اسے کسی آندھی یا طوفان کے تکفف کی ضورت نہیں۔ ان ان کا دجود اور اداوہ اندرسے مفلوج ہوتے ہیں - باہر کے رسم توجمیشہ دہی رہتے ہیں۔ بساری اور فزایس آتی جاتی رہتے ہیں بیکن مم اینے اندر ہے نام اندیشے یا لئے رہنے کی وج سے کمیسر بدل جاتے

ئیں اور میرمیں دیدار راس آتی ہے اور دخرال انسان اندسے و معائے تو تعمیر جیات کی کتابی مددنیں کر مکیں۔

فون اس انسان کواس انسان کا آب جی کوه خون زده کرتا جه ہماد سے اُستے اور
مرتب ان لوگول میں خوت پیدا کرتے ہیں ہوان مراتب کے خوا ہاں ہوں۔ ہمار سے خوت کی وجه
سے وہ دل ہی دل ہیں ہیں تا لین ند کرتے ہیں اور پھر ہیں تا لیندیدگی ان کے چرول پر سوا الات
محتی ہے اوران سوالات کو پڑھ کر ہم خوفزدہ ہرجاتے ہیں۔ امیرادی جب غربوں کو ناراض دکھیا ہے اُسے
قواسے ان سے خوت محسوس ہوتا کو نگا خواہ اگر زبان کھول نے قوجانے کی ہوجائے۔
ہرظالم کو مظام سے خوت محسوس ہوتا رہتا ہے۔ ڈرنے والا ہی ڈرانے والا بن جاتا ہے۔ ہم جب
وشمن سے ڈرتے ہیں وہ ہی تو ہم ہے ڈرتا ہے۔ بارڈر کے پاس ہماداخوت پرویش بیا آرہ تا ہے۔ جس نے
ہمادا سکون برباد کیا اس کو کب چین نفیر بہ ہوسکتا ہے۔ یہ قانون فطرت ہے۔ اندھیرا اجالا ایک ایس
سے ڈرتے ہی رہتے ہیں۔

پیے گنف اور بمع کرنے والا غریب ہوجانے کے ڈرسے سونیں سکتا۔ یامی لوگ حکومت سے ڈرتے ہیں جکومتیں بغاوتوں سے ڈرتی ہیں اور ڈرنا بھی چاہیے۔

طبیه استایده سے ڈرتے بین اور اسا تذہ طلبہ سے ڈرتے بین ۔ ڈرانے والا بہر حال ڈرتا ہے۔
خوف ایک حدیک تو خیر جا ترہے ،خوف احتیاط بیدا کرتا ہے اور احتیاط زندگی کے تیز سفر
میں ایک موزوں اور من سب عمل ہے لیکن ایک حدسے زیادہ خوف ہوتو انسان کا ساراتشخص ،
اس کی ساری سائیکی ( PSYCHE ) اس کا باطنی و خود ،سب ٹوٹ بھیوٹ کاشکار ہوجاتے ہیں ۔
خوف خون کی رنگت اور ہدیوں کا گرو اُختم کر دیتا ہے۔

خون زدہ انان پڑوں کی کھڑ کھڑا ہٹ سے دُر آ ہے بسر سراہٹ سے دُر آ ہے وہ آئے الوں
سے دُر آ ہے۔ وہ ہرایک سے دُر آ ہے۔ اپنے آپ سے دُر آ ہے۔ اپنے مائن سے دُر آ ہے۔
اپنے حال سے دُر آ ہے۔ اپنے منتقبل سے دُر آ ہے، بلکہ اپنے پرلتے بیال یک کر اپنے ہی سائے

ول

Uil

ib

ول ور يامندر ..... 10

خون سے بیجے کا واحد من سیا ورسل طریق ہی ہے کہ انسان ہی فدا کا خوف بید ہوجائے

یہ خون ہم خوف سے بیجے کا واحد من سیا ورسل طریق ہی ہے کہ انسان ہی فدا کا خوف بید ہوجوت ہم ہو

ہم ہم ہی تو کو کی خواش منہ ہو ایکن اندرسے بطن وجود قاش قاش اور پاش باش ہو جیکا ہو۔

الموری کی خواش منہ ہو ایکن اندرسے بطن وجود قاش قاش اور پاش باش ہو جیکا ہو۔

الموری کی خواش منہ ہو ایکن اندرسے بطن وجود قاش قاش اور پاش پاش ہو جیکا ہو۔

جب زمین والوں کی براعمالیاں صدسے بڑھ جائیں تو اُتھان سے عذاب کا دیباچے خوت کی صورت میں نازل ہو ہے جمالک حکومتین معاشر سے ہند تبین افراد غرضیک میر ذی جان خوت دو ہو ہے۔ ہڑفس ہی محسوں کرتا ہے کہ مذجا نے کب کیا ہوجائے۔ ہراد تقار اند لیٹے سے دوجا رہوتا ہے۔ ہرشے ایک بے نام اندیشے کے ساتے میں لیٹی ہوئی نظر آتی ہے۔

، بر بر بر بر بر بر بر مات توسکون انسان سے دُور کر دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ بر بر بات کا بر بات کی جگہ اندائی میں اندائی میں باتھ بر بر باجاتا ہے۔ اندائید اور خون مسلط کر دیا جاتا ہے۔

جب زندگی اپنی افادیت بمعنویت اور تقدیس کھومے تو نتیج خوت کے علاوہ کیا ہموسکتا ہے۔ انبان جب انبا نیت ترک کرمے تو اسے خوت سے بچا اُسٹیل ہے خوت اور مسل خوت ہے دجہ اور بے معنی خوت ایک عذاب ہے۔ اس کرمیکسل سے بچھنے کا واحد فرایع میں ہے کہ اننان عوب خدار کے۔انسان یہ منہولے کہ اس کاقیام عادمتی ہے۔اسے خرود ای دلستے پڑگامزن

برنا بية من يراس كم آباد اجداد سفركر كلة خيال اورهل كافرق كم كرف يخوف كم بوجاتا ب اليف عاصل اوري مين فرق مد جائے تو خون بر جا آ ہے۔ خوت کی فلطی کی ففلت کی گناہ اور کی جُرم کی یادی کانام ہے۔خوف خود کوئی شے میں۔ مصرف نشان دی ہے کسی نارواعل کی کسی نامناسب رویتے کانتجہ ہے۔ خوف زده ان اول توكونى فيصد شين كرسكة اورا كركمي يرتوغد الميصد كرجاة بصخوف اعصاب میں بیاری ہے۔ اس سے انسان کی مام فکری صلاحیتیں سلب ہوجاتی ہیں اور اس کی فضیت ريزه ريزه برجاتي ب

خوت كاينديد مسكن اس اف ان كاول بي جس مي احساب كن و توبوليك كن و تجور ف ک طاقت دم و خوف زده النان کی ہر بازی مات برجنگ شکست اور بر کوشش ناکام ہوتی ہے۔ خون خواک سے طاقت اور نیندے راحت جیس ایت ہے۔ سب سے برقست ہے وہ السان ج ا بيم تعبل سے خالفت ہو۔ جدا ہم نے والے ہمراز اور اوب مذکرنے والی اولا وسے خوت آیا ہے۔ اگرخیال کی اصلاح ہوجائے توخوف دُور ہوسکتا ہے۔مائنی کی غلطیوں پر توب کرلی جائے تو

خوت دُور ہوجاتا ہے۔

الله كى رحمت يرعبروسكريا جائے: ال كففل سے مايوى مدېونے و علقے توخون نيس رسآ۔ كوئي دات البي بنيس جوختم مذبهوتي بوكو أغلطي البي بنيس جومعافث مذكى جاسكے يكوئي انسان ليسا انیں جی پر رحمت کے دروازے بند ہول رحم کرنے والے کا کام بی بی ہے کہ رحم کرے۔ رحم اکسس ففل کو کہتے ہیں جو انسانوں پران کی خامیوں کے باوجود کیا جائے۔ اور سرحم ہوتا ہی رہتا ہے۔ کسی كوفون زده دركيا جائے ترخوف كاعذاب لل جاتاہے۔ دعاسے خوف دُور ہوتا ہے اور وعاكا عاصل اور اس کام حسل ہی ہیں ہے کہ بیمبیں ہما کے خوف سے نجات ولاتی ہے۔

# صاحب حال

جى طرح مشابده كابيان مشابده منيى بوتا ، اسى طرح صاحب حال پر صفيا شفنه والى بات بنیں وہ دیکھنے والی شے ہے۔اس کے جلوے خرد اور جول کی سرحدول پر ہوتے ہیں۔ جمال الل عقل کی حدید، ویال سے صاحب ول کی سرحد شروع ہوتی ہے۔ جذب اورسلوک سے درمیان ایک منزل ہے جے حال کہتے ہیں اورجال ہونا مزہونا ہے اور مزہونا عین ہونا ہے۔ عاصب حال اس مقام پر ہوتا ہے جاں قال کی صرورت ہی منیں ہوتی۔ الفاظ حقیقت کومجوب كروية بين كنة واللكيدُ اوركه ريابو آج اورينن والاكيداورين كارسن كالمجداد وكنن كالمجاري عال الفاظ سے گریزال ہوتا ہے۔ وہ اس کائنات میں نئی کائنات دریافت کرچیکا ہوتا ہے۔ وہ ظاہر سے باطن کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اہم سے سمی دریافت کرتاہے۔ یغمت سے بعم کاعرفال عال کرتا ہے۔ وہ طلع انوارس سے محلطف اندوز ہونا ہے اوراس کی نگا ہ ڈویتے سورج کی لاش پر مجی ہوتی ہے۔صاحب حال قطرے میں قلزم اور ذرّ سے میں صحرا کو دیکھنے کی قدرت رکھتا ہے۔صاحب عال تغير وتبدّل سے موثب ومتا ترمنیں ہوتا موسم بدلتے ہیں، زمین واسمان کے جلوسے بدلتے بي، آغاز وانجام كرئة بدلة بين ليكن صاحب حال بنيس بدلية. وه زندگي اورموت كو ا کے حقیقت کے دوڑخ سمجھ آہے۔ وہ عم اور نوسٹی سے نجات پاچیکا ہو آہے۔ وہ ماصنی ، حال اور متقبل کوایک ہی زمانہ مجسا ہے۔ وہ زمین و آسمال کے انوکھ دشتوں کامفسر ہو تاہے۔اس فنا مے دیں میں صاحب حال مکب بقا کا سفیرہے۔صاحب حال اس زمانے میں کسی اور زطنے كا پینیم رسال ہے۔ وہ ایسا صاحب نجنول ہے جو خرد كی تقیال جھاچ كا ہے۔ اس كی تكا وسات

ولدرواسنعد

organis

سجن

مير ژويا ا

حال ہے

بكات

ایخزا

Sico

300

- " Deb

tras

·in

رای سے بت آگے ہوتی ہے۔ وہ لے دیگ سے آف ہوتا ہے۔ صاحب ال گینیت

کاری مقام پر ہوتا ہے جمال تحیز بھی ہے اور شور مجی بجال وارتگی ہی ہے اور آگی ہے ہے ہواں سخری مدعائے سفر ہے۔ وہ اس مغربی مدعائے سفر ہے۔ وہ خور آگی کے ایسے و شت و حشت میں پہنچ پڑکا ہمتا ہے۔ ہماں مذ فراق ہے منہ وصال، مذکوئی اپنا ہے مذفیر وہ سکوت سے ہم کلا امہائے۔ وہ فرزوں ہماں مذفراق ہے اس کی نگاہ وجود اور اور جود کے باطن پر بی ہوتی ہے اور مدم اور ناموجود کی حقیقت پر بی۔ وہ فرات اور صفات کے تعلق سے آشنا ہوتا ہے۔ وہ جانا ہے کوعیال کارابط ہم حال میں ، بنال سے قائم رہتا ہے۔ صاحب حال خور ہی آخری ہوال ہے اور خود ہی اس کا آخری ہوال ہے اور خود ہی اس کا آخری ہوا۔۔

صاحب حال بغیرحال کے مجدی نہیں آباس کا قال مجی حال ہے اور خاموشی ہی حال۔

ہر حال صاحب حال اپنے وجودی اپنے علاوہ ہی موقود رہتا ہے میعلوم اور نامعلوم کے سنگم پر
صاحب حال گنگ آہے۔ آپ ایک ایلے النان کا اندازہ کری جس کی ایک ہمیتیلی پر آگ ہو اور
دومری پر برف. وہ نہ آگ بھے دیتا ہے، نہ برف کا انجادہ کری جس کی ایک ہمیتیلی پر آگ ہو اور
میں مو کھڑا ہو آ ہے، جہاں آنکھ کی راہ میں بینائی کا پر وہ حاک نئیں ہوتا۔ اس کی پیشائی زمین پر ہو تواس کی
سیمو کھڑا ہو آ ہے، جہاں آنکھ کی راہ میں بینائی کا پر وہ حاک نئیں ہوتا۔ اس کی پیشائی زمین پر ہو تواس کی
سیمو کھڑا ہو آ ہے۔ دہ کسی کو زدیک سے پیکار آ ہے اور جواب و سینے والا دور سے جواب
دیتا ہے۔ اس کا دل اس کی آنکھ میں ہو آ ہے اور آنکھ دل میں ہوتی ہے۔ صاحب حال نمی دائم اس کے پر دے میں دانائی کے چراخ جلا آ ہے۔ اس کی خاموشی میں جمال گفتگو کے طوے ہوتے ہیں۔
اس کے قراب میں انسان اپنے آپ سے ڈور ہوجا آ ہے۔ اس کی مختل میں گردش زمان ومکال ڈرک کی

صاحب حال کوئی انوکھی مخنوق نہیں۔ وہ انسان ہے۔ انسانوں ک دنیامیں انسانوں کے درمیان رہتا ہے۔ اس کا انداز نظرانسانوں سے جُدا ہوتا ہے۔ وہ محولی سے واقعہ کوفیر معمولی اہمیت

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY

ول در استدر دیآ ہے۔ درخت سے تاکرے تروہ نیکار اُسٹا ہے۔ میآ ہے۔ درخت سے تاکرے تروہ نیکار اُسٹا ہے۔

یّا زار دال سے کے می پرن ادا اب کے چورے کے میس کے دور ایس کے ما

اب مے پر سے بیارے جائے۔ اور کھا۔ اُوجیا ہے ؟ بواب طا دندگی کی آخری منزل : بولا ؟ اگریہ آخری منزل ہے قریم کون می منزل میں ہیں۔ کیوں ندا خری منزل کو دکھا جائے بیم آخت مجوڑ دیا ، شرحیوڑ دیا جنگل کی راہ لی اور مجردا ذات شنا ہوگیا۔

موسی عدیات او کو محاوی حال سے طاقات ہُوئی۔ ایک دورکائی غیرا ہے دورکے صاحب حال سے مل کو حیران رہ گیا کہ یہ کون ساعلم ہے ؟ کتاب کاعلم اکتاب کاعلم توموئی کے پاس جی تفا بلک کتاب کاعلم اکتاب کاعلم توموئی کے پاس جی تفا بلک کتاب کاعلم اکتاب کاعلم توموئی کے پاس جی دصاحب علی اور زمانے کے واقعات بین صروف تھا۔ موسی این زمانے کا حال دیکھ رہے ہے۔ تقییر الفاد احتراق بدین و بدینکم " لینی عدائی یوسی کے عرفان میں شک میں ہوسکتا۔ آپ کی بھیرت پرشک نہیں۔ آپ میں شک بنیں ہوسکتا۔ آپ کی بھیرت پرشک نہیں۔ آپ کے عصائ یہ بین اور کلیمی پرشک بنیں کین صاحب حال آپ کی بیجان میں مذاک کے صاحب حال کی علیم الدُن قریب ہے۔ اسے اللہ کی عنایت کا مصروبی عظم کرنا جا ہیں۔

ایک صاحب عالی کا ذکر محاصل کا ذکر محاصل کا ذکر محاصل کا ذکرے اس کا تربی نظم سکالرہی کی افتیت سے ننگ آکوعلم باطن کے سفر پرنجل گیا۔ آکسفورڈ سے جباگا ہواطالب علم ،علم کی طلب بین سرگردال رہا یعلم سے بھاگ سفر پرنجل گیا۔ آکسفورڈ سے جباگا ہواطالب علم ،علم کی طلب بین سرگردال رہا یعلم سے بھاگ کو علم میں داخل ہونا ہی صاحب عال کا کام ہے۔ وہ علم اور ہے۔ اس کی ملائن بیل نسان ندگ سے نکل جاتا ہے اور بھر حیات جاودال پالیا ہے نسکالھیں ہے نکل جاتا ہے اور بھر حیات جاودال پالیا ہے نسکالھیں ہرزمانے کو آگر بیا تارہا کر جا ایک ہوگیا۔ وہ مرمنیں سکتا۔ وصدت کو بوت نیس اور کھڑت برت ہونی سکتا۔ وصدت کو بوت نیس اور کھڑت برت ہونی سکتا۔ وصدت کو بوت نیس اور کھڑت برت ہونیں سکتا۔ وصدت کو بوت نیس اور کھڑت برت ہونیں سکتا۔ وصدت کو بوت نیس اور کھڑت برت ہونیں سکتا۔ وصدت کو بوت نیس مرتا ن

ايك صاحب حال مولا أ روم يست طل بولا مولا أي كياعلم بي يم مولا أف كما اس آب

۲۴ ..... دل در ياستد

سير جانت وصاحب حال فراياعم ظاهري برلان برك يريعهم به إصاحب حال بالأب تم نیں جائے ویں پیراس کے بعدمولانا دوم، فلام س تیزنے ہوکررہ گئے ہولان بی صاحب ال ہوگئے۔ صاحب مشنوی ہو گئے۔ ایس مشنوی کر قلوب کی منطاف دین پامٹی حقیقت کی فدال برسات ج يشزى صاحب عال بناتى جدوروى كى مبت من مريد بندى صاحب عال بوكيا بك

صاحب اقبال باكمال موكيا-صاحب حال صاحب عشق ہوتا ہے۔ صاحبِ وجدان ہوتا ہے۔ صاحب مشاہدہ ہوتا ہے۔صاحب بقین ہوتا ہے۔صاحب ایان ہوتا ہے۔صاحب نبت ہوتا ہے اورسب سے بڑی بات پر کرصاحب نصیب ہوتا ہے۔ صاحب حال کوم دیوت آگاہ کما گیا ہے کیس اسے نیرین ( SUPER MAN )کماگیا ہے کبی اسے حرف مردیوں ہی کہتے ہیں۔ صاحب حال تی آئی حق شنای کے اس مقام پر ہینے جاتا ہے جال وہ انالی کمدائشتا ہے۔ اس ایک انالی میں کمتنی خینتیں بناں ہوتی ہیں۔ یکوئی صاحب حال ہی جان سکتاہے۔

صاحب حال ين تفكى كابونالازى بيدوه بصدساهان دسوانى سريازاد رقص كرة ب صاحب حال کے قصی بر سے دموز ہیں۔ صاحبان حال کشتگان خخر تسیم صرور ہوتے ہیں۔ وكمجين اورسوجين والى بات يدب كراس كأشات بي صاحب حال بيداكسن والى تكاهفرور كادفرما ہے كوئى ہے اس پردسے بیچے،كىكا باتھ صرورہے جوان لوگوں كوحال عطا كريا ہے۔ کوئی ایسی ذات ہو جو دہے جس کا قرب انسان کوصاحب حال بنا دیبا ہے۔ ایسی ذات جو نظر طاكران ان كوبدل كردك ديق ب- و كيف والے مدے جرد منت بي اور بد لنے والا بدل چكا ہوباہے۔وہ ذات علم كُذُنّ كے خزائے للاتى ہے اور مجرصاحب عال جمال مسال سے گزئے رائے حاکم گا اُسطے بیں مصاحب حال بنانے والی ذات پرسلام ہو۔

صاحب عال بننے والے اناوں کوعورے و کھھا جائے توان کی فطرت میں و فاا در استقا ک بنیادی خوبی عزور ہوتی ہے۔ ایک ایساان ان جوصاحب علم مذہبی ہوالیے عمل کی استعامت

مبرے ا ره تيدون (Bes 200 استعل فطرت. Y be 50

Q:,,1

والمدوامي

ساس

Ultima

ال كانتها

£ 00 15

ולים ובים ל

آدى تقادد.

اندهیرون کو

واخل فرماكه

صاحب

W

t

ولود إحند عصاميه حال بن مكتا به اوسام حال بوجا ف كسيساس كا صاب عمر يوجا أيدا تدي ب بشنا آپ ایک ارف کود کیس بوغلوس ساتسویدندت ب دندگی جرانت خاطی كشرار عني كرن مكت به وه قرآن آيات كوس بي ايسا وجوة به كرسان یاطن روش کرویا جانا ہے اور ووجاحب حال بن چکا ہو با ہے۔ لوگ احترامن کرتے ہیں کرے تواور آدى تقا اوراب كيميم ركي بن بوكي بنانے والے في بناديا. وه كافرون كوايان عطاكرة ب اندهيرول كوروشى بخشآ سهد عاصيول كومعات كرآ سهدا ورصاحبابي استقامت كوابيض لطعن بي واخل فرماكرصاحبان حال بنا ديتا ہے۔فتوى اس كےخلاف بمنا ہے،ليكن حقيقت اورصاقت صاحب حال کے پاس ہوتی ہے۔

اس طراح الركوني معتنف علم كو خدا كافضل سحصنه والاتخليلِ جال محصراحل سعاستعة سي صبرے گزرے تواسے وہ نگاہ قبول فرمالیتی ہے۔ بھراس کے اعمال واحوال کمیسربدل جاتے ہیں۔ وہ قید وجود سے آزاد ہوجاتا ہے۔ اسے نیاز عم دوران کر دیا جاتا ہے۔ اب بیال فتوی کیا كرے گا۔ قبول كرنے والا قبول كر رہا ہے، تو ہم احتراص كرنے والے كون ہيں۔ اگر سائيں كافعنل كى كو صاحب حال بنا دى، توجم كيول برهم بول-

اعتراض كرنے والے فارمولا استعال كرتے ہيں۔ قانون استعال كرتے ہيں۔ قاعدہ كليہ استعل كرتے بي اورصاحب حال فارمولے سے باہر بہو آسے فتوى اقبال كے خلاف مقالة خطرت اس کی آنکه میں خاک مدینه ونجف کا سُرم لگاری متی وه داناتے راز بنا ویا گید اسفقیری عطام و أن ، قلندري على وه أيديشك موكيا عناد راه حجاز بوكيام ختى اس كے خلاف رہے خطرت س كرساخة وكني اقبال كاصاحب حال مونا مخالفين اقبال كوصاحبان عال بضن عروم الكيديدان نكاه كے يفيديں اس كى عطا كر شھيں عمل كى اور رخ كابوت ب بغنل كى اورطاف بینا دیا ہے۔ کوئی مجھے توکیا سمجھ کوئی جائے ترکیا جائے۔

٢٧ ..... ول در إسعد

مامبان مال كرسيدين قائد اعظم كاثالب عالم بدوه اعتقاست وصاقت كايتكرقائد اعلى كدا ي كديك كوشش نيس كردا تقادة ما ذل كا فدات كدوند يد مرشارتهاداس ك فلوس كوفطرت في منظوركيادا سعماحب حال بنا ديا فتوى اس كعفلات مقاليكن فطرت اورحقيقت اس كرسافة متى استقائد أظم رحمة الشرعليد بناديا كيا- الب شرع كا ایک گروه اس بات کواور اس وار دات کوند پیچان سکامعترض را دابل باطن پیچان گفته کدید کسی ك نكاه كى بات ہے۔ ينين ہے كى ذات كارير نفيب كا فيصلہ ہے۔ ابل باطن قائد المم كے الحق ہو گئے مزل ل گئے۔ ملک بن گیا۔ فتوی دینے والے آج سک نہ سمجھ سکے کہ یہ کیا راز مقاقاً مُباہم دلول مِن أُرِّكَة اور فخالفين دلول سے أرت كئے۔

جس طرع ہمارے بال طراقیت کے سلاسل ہیں جینی، قادری، نقشبندی، سهروردی فیر اور برسد ما كوئى بانى جدا اى طرح قائد اعظم سے ايك نى طريقت كا آغاز بويا جا درو العيت بي يك في "اس طريقة من تم سلاس اور تم فرق شام بير بريك في إكتان مع مبت كوايمان كاحقد مجمة بعد بهادك يلي بهاداوطن فاكر حم سدكم نبين واقبال في ما اول كووهد افكارعطاك، مّا ند إعظم في وحدت كردار-

آج اگر قوم میں کوئی انتشار جیال ہے تواس لیے کہ وحدت عمل بنیں۔ وصرت فکروعمل عطا كرنا وقت كےصاحبِ حال كاكام ہے.صاحبِ حال بنانے والی نگاه كسى وقت بھى مهربانی كرمكتی ہے۔وہ نگاہ ہی قومشكل كشاہے۔ مذجانے كب كوئى صاحب عال قطرة شبنم كى طرح نوك خاربير رقص كرما ہوا آئے اور قوم كے دل ونگاه يس سمانا ہوا وصدت عمل پيدا كرجائے اورايك مارىج " المقرابات مجهم مرامقام العساق" وقت کے صاحب حال کی ضومت میں مجی سلام۔

ومعتال

Pira

منعس

برشاريه

برغي

اس كرتخلية

پنورا

t, 0.6.

ے وال

CE,

يه كائنات

يركائنات جهال آيمية جمال إدوالي كائنات مظهر صفات الليداو مظرصفات السيد جد كأنات مي رون موف والا سرواقد ، معل اور سركر شمان ان كى وافلى اور ذاتى كا منات منعكس بوما جديدون اورت رول كى جال اوررفار سے كرايك مولى سى حقير چيزي كى مرشے اینے اندرایک عجب پنیام رکھتی ہے۔ ہرشے ایک علامت ہے، خوبصورت علامت اور مرشے میں ایک استعارہ ہے، ایک باعنی استعاره ۔

یہ کا منات مرقع اور ہے۔ اس پر بہت کچھ اکھا جا چکا ہے۔ کمکشا دل محظیم اور و بیع سلم شمس وقمر کے جبرے، چیکنے والے ستاروں کی جسین کا ثنات آئی منورہے کہ پیر مجسامشکل نہیں کہ اس كو تخليق كرفي والاخود زمين اورأسمانون كا فرجد اتنى روش كائنات ايك روش دليل جده افي فرانى فالى كى-

اگر ذوق نظر ميسر مو تريد كائنات ايك عجب تماشا ہے - كروں بى آفات بين قطول مي بحربین دریاحاب بن ہے فروں میں دشت ہیں۔ دیکھنے والی نظر ہوا تو نفارول کی کمی سیں۔ اس كاتنات كى وسعتوں كے بارسے بيں جو كچے تھى كد ديا جائے، بلامبالغة ہوگا۔ ہم ايك سُورج ے وابستہیں اور اس کا تنات میں ایسے کروڑول سُورج موجو وہیں۔ ایسے سیّا میصا ورت ایسے ورا ہو چکے ہیں جن کا زمین سے فاصلہ ہزارول لاکھول سال فور "ہے۔ تعینی ایک لاکھ چھیاسی ہزار سیل فی سیکنٹد کی رف آرسے جینے والی روشی ایک شاہے سے زمین برآنے میں لا کھوں سال لیتی ہے۔ اللہ اللہ ہے وسعت انان موج كرى مهم جامة ب- اس وينع كائنات مين زمين كى كياجيتيت اورزمين مي

ولودوس ول در ياستعد chi الك كل كيا الميت اور عك مي ايك شراه رشري ايم عكان اود مكان بي ايك المان كىكامىت اورى النان يى ايك چوناسادماغ كاجارت كري الى ديغ كانت Uhrays عظیم خال کیاسے یں ب اُن اُن کرنے کی مقام تحیر اور مقام سکوت ہے۔ الانسان ای کا تات یں ایے علاقے بین جال آئی سردی ہے کس انان ذکر کرے توخیال تھ كادل جمال ہوجائے ادر کیس اتنی حدت کو رج مجی پناہ مانگے۔ یہ کا تنات عجب ہے سیخیت اپنے خالق کی 10/0 جى خالى في اس كائنات كونجينى كاجيران كن ظهر بنايا، اس خالى في انسان كو برس دعوسے اور و ثوق سے اشرف المخلوقات ببدا فر مایا۔ یہ ایک عظیم احسان منے عظیم محن کا انسان کو ياقل.و بینائی عطافر مانے والا، اپنے بے مثال من کے پرتویں اس کا تنات کی جمدرنگ نیز گیوں اور كو جلاجا ر مینیوں میں جلوہ گرہے۔ انسان کی بیچان سے لیے کا تنات کو آسمان اورزمین کے حوالے سے ظاہر فرمایا گیا۔انسان لینی، کی كاسفرزمين پرې شروع كرة ب اوريه سفريسي تقع بو آب الثان كروي يى بوتى زندگى اس كے علم كے وسيع ابواب بيں۔ اسے علم الا مما وعطا قرما يا گيا۔ وہ اسماء سے استى اوكر بيجات ہے اور محى كبرا مجرات یاء سے مفاہم ملاش کرتا ہے اور اسے برطرت بھیلے ہوئے سلسلے، اپنی صلاحیتول ورصفات i Fr. U. کے استعادے نظرا تے ہیں۔ انسان ک کا شاہ حین وجیل علامتوں کی کا شاہ ہے۔ givin يى وه راز بد جواندان كوجاننے والا بنا تا ہے۔اندان ظاہر سے باطن اور باطن سطام گيا. فيا كاسفركرن كے يعے پيداكياكيا۔ وہ وجوہ سے نتائج اورنتائج سے وجوہ كالمش كرتا ہے۔ وہ مرسے کے اندر پنیاں اس جوہر کو ڈھونڈ یا ہے جواس شے کی پیچان ہے اس شے کا راز ہے 185 اورید داز اوریه جوبراوریه صفنت انان کی این کسی صفت کانظهر موتی ہے۔ شعروادب کی دنیایں انسان نے مظاہر فطرت کواستعاروں اور علامتوں کے روپ میں 

بدجاك شركام ريااوراس كوسى على كي يها رُول كوانسان في المنعظم كالمطلم كما مند بسلطة والا ألى اداده بها وكى طرع التي جك = وبلنه والارالله تعالى في من ارشا وفرياياك ميرتساد معدل منت بويكة ، بيده و يتربه الانك ين نے بخروں سے بى نىرى جارى كى بين يا كويا بھر سے دريا كا نكلنا ايسے ج جيسے منت والفاق كادل جرآنا ياآفك عرآنوكابنا

ورياكو زندكى كادرياكماكي بوعوت كمعندمي ووبقب بردييا آخر كارتاديك مندر میں گرجاتا ہے۔ وقت دریا ہے اور لوگ تکول کی طرع اس میں بہتے چلے جا رہے ہیں۔ وشت وصحرا کو مجب معنی ملے۔ وست جنول ، وست وحشت ، یادول کاصحرا دچھوٹے كافتل، دشت فرقت اور عير صحراكي پياس بيسب إلى ذوق كے يُرمغز استعار سے ہيں۔ سمندر كوستى كا أغاز والجام كماكيا النان باولول كى طرع سمندر سي آما ب اور ولي مند كويلاجاة بحريهاس كالحرب يين فالقب يمظر فلي ي

سمندریا قلزم سے بڑھے تی والستہ ہیں ۔ بڑے استعارے ہیں۔ بڑی علامتیں ہیں۔ سمندر روح ہے یضف شب کو جاگا ہے طوفان میں ہو تو کن رول کو اُڑا وے، پُرسکون ہوتب میں گرائی کی وجہ سے پُرخوف ہو ہمندرمُروار کو باہرنکال بھینکتا ہے۔ اس کے باطن بی اللے ہیں ہوتیوں کے ، زندگی کے اور اس کے اندرانان کے لیے بڑے علوم ہیں جب تک سمندرزنده ب زندگی ختم بنیں ہوسکتی سمندرگراہے، کرواہے ناقابل تخیروسعت کوسمندرکیا كيا. فياحني اورعلم كے بيكير كوسمندر كيتے ہيں تُكازم رحمت، وسيع و بے پايان صفتِ اللي ہے۔ ادر ميرسندرخا وش بوگيا بعن عبت كي الواج بين عشراؤ كامقام موج يحنام سي كتنا بي لتري

آئیے دکھیں! انسان نے اپنے گرورہنے والے جانداروں سے کیا عامل کیا۔ انسی کھیے كيم عنى ويد ان سے كياكيات، عبرت اور نتيج نكالے.

إناك آنات ا بول فر

. خالق کی

اورزے النان ا مرول اور

التاريخات いしん ع المادر

أ ياورصفات

ان ظاہر ا جان

ازب

40 Wyun

ولورياسندر ولدوا پرندوں کی دنیا میں شابین کو الیے مروموس بی شابین ہے۔ برندوں کا درویش جسمضياد بنين بناة بندر وازم بندنگاه مي بهارون كي فون ين رئ مي قصر Whi سُلطانى سے گرز كرة جديد ايك مروم كى صفات عاليہ إي-U ایک آزاد قوم کے لیے شائین ایک بہت بڑا استعادہ ہے سورے کونگاہ میں بنیس لاآ بر 1144 جائے تب مجی زمین پر منیں گرتا۔ اس کی نگاہ آسماؤں پر دہتی ہے۔ اس کارزق صالح اور پاکیزہ 450 معنی زندہ کبور شکار کرتا ہے۔ شاہین مانگ کے نہیں کھاتا۔ قائع ہے۔ غیرت والا ہے۔ فطويط متوکل ہے وی ہے جیٹا ہے۔ بلنا ہے خون گرم رکھنا ہے: نگاہ تیزر کھنا ہے۔ درویتی ريخ والوء بادشاری کرآ ہے اور باد شاہی میں درولیٹی کرآ ہے۔ اقبال کا شاہین ہی اقبال کا مرومون ہے۔ OFE & اقبال نے جوانوں میں عقابی رُوع کے بیار ہونے کی دُعاک ہے۔ عقابی رُوح کا کا م ہے پنجے۔ اسماؤل كى طرف پردازكرا ورمجيرشهاز لامكال، شهبازطرايقت، شهبازخطابت اورمجرم اسم المحريا ل شاہن لین ہماری ایئر فراس - ایک پرندے نے کیا بنیس دیا جیس میں خودی کا ترجمان ہے رہی كودييا-مرم لامكال بيدي فاتح زمان ومكال بيدين شابين داني كاراز دال بعدشابين بيوك سے مرجاتا ہے، لیکن مردار نہیں کھاتا۔ شاہین صفات مون کا تظہر ہے اور خودی کا تگسبان ہے! نسال رون- ٢ كى خودشاى كويرندوں نے بڑى آسانيان عطافرمانى بين گدھ ياكس اس پركيا كھيد بنيس كھاجا كي J.Sec ہے، اندازہ کر ہُشکل ہے۔ آن کے ادب میں گدھ ایک عظیم استعادہ اور علامت بن کے ظاہر مواہ نظراً آ- 8 ایک ڈرامے میں ایک منظرد کھایا گیا کہ ایک امیرا دی مردع ہے اور اس کے رکشتہ دار اس لوگ النا -كے ياس فاموش بينے ہيں كے روسر منظريث كيا كياكدايك ويرانے ميں ايك محمورا مرد ا ہے اور اس پر گدھ منڈلا رہے ہیں اب آپ گدھ کے بارے میں اندازہ لگالیں۔ گدھ کی بلند پردازی، مُرداری قاسش میں ہے۔ جن درخوں پر دن کے وقت جیگادڑ اُلطے لطکتے ہیں اسی درخوں پر رات کو گِدھوں کابسرا ہوتا ہے۔ یتعلق اور تقرّب تھی بڑا ہامھیٰ ہے۔

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY

ول ورياستدر

مده کی فردار نوری فضا کو آفودگی اور تعنی سے بی بچاتی ہے۔ بیروال ان اول کی دنیا بھی کرس صفت لوگ موجود دہتے ہیں اور کر کئی عمل مجی جاری دہتا ہے۔

بور اور فاخت این کے نشافت ہیں۔ یہ معلی اور ای کے استانے ہیں۔ طرط ایک ایسانی نکھی

ہر بر بر بر بر سے او تبول نے بست کچے مکھا ہے۔ بولانا رُوم نے ایک طوط کی کسانی نکھی

ہر کہ ایک موداگر نے بخرے میں ایک بولنے والاطوط ایک انہوا تھا۔ موداگر سفر پرجا نے سالگاتواں

نے طوط نے کہ ایک موداگر نے بخرے میں ایک ولنے والاطوط ایک انہوا تھا۔ موداگر سفر پرجا کہ آزاد فضافول میں

رہنے والو، خریب قیدی کا ملام قبول کرو یہ وداگر نے بنیام دیا۔ گروطوط اس کو مرگیا اور ساتھ ہی ساتہ

طوط گر کرم گئے۔ موداگر نے میں انسون کے خبر اپنے طوط کو آکر بیاتی، وہ بھی مرگیا۔ میوداگر نے اسے

بخرے سے نکال کرجی بیک دیا۔ وہ طوط اور گیا اور بولا ہی اے سوداگر امیرے گرو نے میری فریاد پر

مجے دہائی کا بی داست بیا تھا کہ مرف سے پہلے مرجاؤ۔ آزاد ہوجاؤ گئے۔ بی یہ ہے وہ دان جو گروم بد

ایک مول ساکو امجی لفریج کا حصر بن گیان کا گان ایک بینیام ہے کسی آنے والے کا کا کا الریا پر بون ہے تاکان بنیرے پر بول ہے اور بجر پر دیسی گھرآجاتے ہیں بر آمنافق بنیں اندر باہرے کالا ہے جبکہ بگلامنافق ہے۔ باہرے سفید اور اندرے بد باطن مجبل کے انتظار میں معروف عبادت نظر آتا ہے۔ قمری تمینز اور مجبور ، آوازوں کے استعادے ہیں ۔ اللہ کا کشرت سے وکر کرنے والے وگ ان آوازوں کا بہت احترام کرتے ہیں۔

مور،نفس کا وه مقام ہے جہاں انسان ا پنے دیگ پرہی مست ہوجائے فیلا ہر رہیت انسان مورہے، انا کا مادا ہُوا۔

ای طرح جانوروں میں شیر کولیں ۔ اللہ کاشیر بینی اسداللہ ۔ ایک مقام ہے، ایک صفت ہے ۔ ایک انداز ہے صرب ید اللہ کا بشیر ربّانی ایک لقب ہے، ایک رُوحانی مقام ہے بشیرخواب میں نظر کئے توردُوحانی فیض کی دلیل ہے ۔ شیر بیباکی اور مُراَت کا مظہر ہے۔

للنالاتة لالاياكيزه -41 ديعي 40P - a 254 5 ان تغبوك 0 يانان € ما ما ما ما ما أظام روا وداراى - | - | کی بنند

الدوليل

ول در ياستعد آند كشيرون كو آتى نسيس روباي جان شرولير جدوال كيدر بردل اوفرى كارسان چهادش جه جليلا مكن زمر الماساني وفا كے باب يسكت اور كھوڑے كا ذكر آنا ہے . كُنّا الركتے كا بيرى د بونا تو كھى في د بولا كھولے ميى دفادارىتىن بوياً-كوار يج مي براجعة طاب عالب في دواشاري محور عكوزندگى اوروت تيركيا ب: زندگى كاسكِش كُورُامري دورُرو بهانان موارتر بيكين بياي كايدعالم بيك واقد بالكرب منها ول ركاب مين دان ان كاليك ياق وروس كى زمين مي كرائبوا بادرد وسراياد ل موت كے كھوڑ سے كاركاب اپن میں ہے : زندگی اورموت کو بیان کرنے کے لیے گھوڑے سے کیا فاکدہ اٹھایا گیا ہے بغوف یک سرجانور ممر Q.v. پرندہ ہر شے انسان کے لیمعنی رکھتی ہے۔ انسان عور کرے توبیکا تنات علم کے وہیع خزانوں سے 455 مالامال نظر آئے گی۔ انسان کواپنا پرتواور اپنے خالق کا جبرہ ای کا سنات میں نظر آئے گا۔ يست كرخوابيس آف والے كيارہ سامي چانداور ورجان كراين بهائى اورال باب سقے۔ بحال الله : يعلم اس فيغود عطاكيا بي حس فيان ان كوشام كارتخليت بنايا النيال كوشرف تنجش والد فيانيان 1316 كوعلم عطاكيا كأننات كاعلم ، كأنات كاشيا ، كاعلم ، كانتات كى زندگى اور اس كي شن كاعلم -يه كائنات أين بخالنان كي إن كائنات كالبرطوف النان كى اين صفات يليلي وتى بين النان عود كرعة واسمعلوم وكاكري كائنات النان كابطن باورالنان اس كأنات كابطن يركأ مناست ايك كلى كاتب بي من كوك تركينين يقتقت بي عققت بيم عنى در عنى استعاره دراستعاره علامت ورعلامت. انان كى كائنات كى ئائنات كا خوبصورت عكس بين چاند مجبوب سے اور جاندنی محبوب کی یاد۔ چاند دور ہو تو چاندنی پاس ہوتی ہے۔ چاندیاس ہو تو چاندنی ختم ہوجاتی ہے۔ بچول ول میں بسنے والا دوست ہے اور کا نٹا آنکھول میں کھشکنے والارقیب۔ غرضبکہ لامحد د جلوہ کا تنات میں موجود ہے۔انسان کی آلائن کے لیے اور تلاش وات کھیلے ای کائنات میں ایک محفی اور مین کا ثنات موج دہے معنی کی کا ثنات جلووں کی کا ثنات انسان موز تو کرہے۔

# اسے ہمدم دیرینہ

مّ وَرْ ع نشر من ق م مال باب سے مبی نیس ڈرقے سے تم کسی ناگ نی آفت سے مجمی فوفرده نيس منظ قم بڑے وصلے والے منے ، گرآن تم اپنے ساتے سے ڈررہے ہو۔ تم این اولادے خوفزوہ ہور تمارے بیول نے تمین کس اذبیت سے گزاراہے۔ بےخوت ول میں خودن کا پیدا ہونا عجب ہے۔ یہ بڑا انتثار ہے۔ بزرگوں سے کی گئی گئا خول کی سزاگ تا بچو ك كل مي ملتي ہے بادب اورگ أخ اولاد والدين كوريزه ريزه كردتي ہے ميرے ووست، والدين كى رُوحول مصمعا في مانكو تاكرتهاد مسيقے تهاري عاقبت اور عبرت مذبنيں جس في الدين كادب كيا، اس كى اولاد مؤدّب بهوگى-

سے تمارے یاں بیسے میکن غریبی کا ڈرمجی ہے۔ کل مکتم غریب تصفیتیں ڈر نہیں تھا تم نے کھی سوچا یہ سب کیا ہے؟ دولت جمع کرنے دالا، اسے گنے والا، اسس عجت كرنے والاكبھى كھى بنيں ہوتا۔ دولت كى آرزومي غربى كا ڈر ہے يغريب كوغريب ہونے كا دُر بنين بوياً-اس كواميد بوتى ب كمي بيلدون أين كدامير آدى كو دُر بويات كمي يك دن ندا جائیں ۔ تنمارے بزرگوں کے پاس پیسیم تھا، سکون زیادہ تھا۔ تنمادے پاس پیسید زیادہ ہے، سکون بنیں ہے۔ شاید سکون امیر ہونے کی آرزد سے سخات یانے ہی میں مات ہے۔ تم نے اں بات کو اچھی طرح سمجھ لیا ہو گا کہ دولت کھی کسی کوسکون نیں دیتی۔ دولت کی افادیت ہی ہے خ چ کرنے میں ہے اور خرت کرنے سے بیم ہوجاتی ہے۔ گویا دولت کی افادیت ہی اس کے کم ہونے میں ہے۔ دولت بھے رہے تواس کی افادست ہی منیں ہے دولت مند کنوس اور تحل مطاقا

FOR PAKISTAN

ہے۔ وہ در اصل کی اور کے مال کی حفاظت پر مامور ہے اور بیمال اس کے واقعیدی کو دراشت ہے وولت كاتناداس كاحسول داس كاادتكاز سب انتشارك ابواب يي يعنودى فيم كفوب كوك يري ويكن ير مزورى بيكرووات مند كوك عروم بوكا بمدم الله لك في جاد اَجِازُكُانُ، عُومُ السَّاوُل مُك يُخِاكُر الشِّف لِيسكون كاابتام كرد. الرَّتَا عَالَ سنياده بوا و اضطراب بديد بوكا، انتثار بوكاد اوراكر عال، تناسينياده بر. وسكون كا باعث بنے كا كم آرزووالدان ال طعن رہتے ہيں۔ م جت می کتے ہو اضافال سے نیں اٹیا۔ سے تمیں کڑے مزیزے تم الاکش ے ارائش سے اس تش سے زیبائش سے اور نائش سے مجت کرتے ہو تم فطری جذبات سے دوم ہو چکے ہوتم اپنے مکان کوہی مجاتے رہتے ہو۔ اس میں فانوس روش کرتے ہو، اس یں چافاں کرتے ہو، گرتمار سول کی دنیایں جرافاں بنیں ہے مکان ملکار ہے ہیں اور ول بحصي وتنيان كالإلفان ول كاندهرادور منين كرسكة يدروشنيان كياجي، جبكاتالذهرا ہے۔ محفیں کیا ہیں جبکہ روع کے افراتنا أن فیخی رہی ہے۔ یہ انتشار کیا ہے و سمبتشریں ایک دوس کے ماس دہنے والے ایک دوسرے سے ناشان کیوں ہیں ؟ کیا کوئی کسی ایس جاناً ؟ كياكونى كى ول كرقريب ينس؟ كياكونى كى كے اندربنيں جھائكمة ؟كياسامے بىسب سے اجنى بي ،كياسا اينآب سيگانين! كيا الجن حرف تنايول كاميد بي وقفهول كيشوري كوئي مسكيال شيس سناري منتة بوت چرے سفالی بن ،سب لبادے بیں ؟ بمدم ! تم كون ك ونيا مي و بيتے بر جال بعیر ہے اور تنائی ہے۔ جال آرزوول کے طوفان میں لوگ ایک دوسرے سے میر كن بي كياب وكرسب كى تلاش مي بي وكياكوني كى تلاش مي اليس تم كى نى يى سركردال بوء تى بروقت عروت كول بريتين كى بركى وتسادے

٢٥ ... ول درياسدد

یاں وقت بنیں کی آم نے ذکر گئے وی ہے اودا ہے ہمارے پی ای سے مال ہم والا الم خوص کرنے کا وقت بھی بھی ہے جم نے محال بنایا اودای میں دہنے کا وقت بھی بھی اور کی ہے موسی کے بیاں الم خوص کرنے کے وقت بھی بھی الم خوص کر وگے تمادے ہاں ہی بیان بین دل ہی بنیں قم شین ہی گئے ہو ہم وقت معروف، جذول سے عادی خم اور بی بنین دل ہی بنیں تم شین ہی گئے ہو ہم وقت معروف، جذول سے عادی خم اور خوش سے الم تناق ہے ہے کی خراص کی مزا جو کی سے کھی گئے دیر کی انتازے ہے کی جرام کی مزا ہے ہے کی من زرگ ہے جان حرکات سے مسیمی گئے دیر کی انتازے ہے کہ کے خود الم کا من الم الم الم وقت میں میں بیاب اندیشے سے موجود حراک الم من الم وقت میں اور بے لگام وقتیں ، بیاب اندیشے سیار موال کے معروف کے الم منسیس اور بے لگام وقتیں ۔ بیاب اندیشے سیار موال کے منسیس اور بے لگام وقتیں ۔

ید دنیاکمال جا دہی ہے، کچتم ہی بتاؤیرسب لوگ کمال سے آرہے ہیں۔ کدهر کو جارہے ہیں، آوازیں ہی آوازیں ہیں اور کچے سائی نمیں دیتا، جیڑری جیڑ ہے اور کچے د کھائی نیس دیا۔ آنا اور جانا، جانا اور آنا بیسب کیول ہے۔

ادراس کرتیے تم دسول کر بھے ہو تہیں حرکت دینے والی طاقت کانام فرورت ہے اور صنوب ا کا بہاری کرات پرست ہوتا ہے۔ کرات پرست کرسوس : تدرا در انکو ف بی نیس کے تم می دنیا میں ہواں میں دی کھے ہے ہو ہے۔

ہیں رہتا ہے۔

ہمرم اذند گار معریل ہے لین زندگی بڑی مختر تھی ہے۔ دگردے توایک لحر نہیں گورسک ،

مدون کے ایک لحر نہیں گور آ اور اگر گزر نے لگے قوصدیاں ایک لمحے میں سمٹ کر گزرجاتی ہیں معرون کی ایک لحمے میں سمٹ کر گزرجاتی ہیں ایک طرح جس طرح ، جرکا لمحہ اور وصال کی صدیاں۔ بیز نندگی عجب ہے۔ مناسوچ تو کنٹتی ہی جا جا آئی ہیں۔ ماضی، حال اور سنقبل صافہ ہے اور راگر سوچنے لگو تو وقت مخہر جاتے ہیں۔ ایسا لمحرجس میں وہ پرانے کا غذہ پرانے خطوط، میں یہ ایسا کم جس میں ہوتی ہیں، ایسا کہ جس میں کرنے میں ہوتی ہیں، ایسا کہ جس میں کرنے میں ہوتی ہیں، ایسا کہ جس میں اور جو ہوتے ہیں، معنی ہے نے سفر پر جمسفری کی تمنا کرتے ہیں۔ وہ جو نہیں ہوتے ہیں، اور جو ہوتے ہیں، اور جو ہوتے ہیں، معنی ہے نے سفر پر جمسفری کی تمنا کرتے ہیں۔ وہ جو نہیں ہوتے ، ہوتے ہیں اور جو ہوتے ہیں، میں ہوتے ہیں اور جو ہوتے ہیں، ایسا سوچ کے طلسمات میں ہوتے ایسا سوچ کے طلسمات میں ہوتے اور اس طری ہونا اور در ہونا شروع ہوجاتا ہے۔ ہمدم! بیاسب سوچ کے طلسمات میں ہوتے اور اس طری ہونا اور در ہونا شروع ہوجاتا ہے۔ ہمدم! بیاسب سوچ کے طلسمات میں ہوتے اور اس طری ہونا اور در ہونا شروع ہوجاتا ہے۔ ہمدم! بیاسب سوچ کے طلسمات میں ہوتے اور اس طری ہونا اور در ہونا شروع ہوجاتا ہے۔ ہمدم! بیاسب سوچ کے طلسمات میں ہوتے اور ہونیں ہوجاتا ہے۔ ہمدم! بیاسب سوچ کے طلسمات

Ud.

WWW PAKSOCIETY COM

بلدد یاسندد بین فرک کرشے ایس تباری دنیا سے دُور تبارسے جال سے الگ ، تبارسے نا فی کیک تی ایس فرک کرشے ایس تباری دنیا سے دُور تبارسے جال سے الگ ، تبارسے نا الله کا اور فروی ہے کین صاحبان کھر کے اللہ دو نوروی ہے کین صاحبان کھر کے اللہ دو نوروی ہے کین صاحبان کھر کے اللہ دو نوروی ہے دنیال ہے۔ وال کمسل خلش ہے بتقال پیش ہے ملی آتش۔

اس لیے تم اسپے سفر پر گامزان رہو تم اپنے شب وروز کو پر بیشان مذکر و تم کما تے جاقہ اور کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ اور کماتے جاؤ دور کمانے ہے تبارسے آگمی میں جول کمان میں دینے دو۔

دل کی بات بس دل ہی میں دینے دو۔

عیاں تفاجی کی تگاہوں پہ عالم امراد
اُسے خبر نہ ہوئی کیا ہوا لیسی دیداد
یری غفنب کہ مجھے وعوست سفرد سے کر
دی غفنب کہ مجھے وعوست سفرد سے کر
دیاں ہوئی ہے مسخر فلا کی پہنائی
دیاں ہوئی ہے مسخر فلا کی پہنائی
یہ کتی صدیوں سے اس انتظار میں گم ہوں
اللی اس تو مسحا کو آسماں سے آثار
دہ جس نے توڑ دیا جام آرڑو واضقت
الی اس کے نام سے مورب ہی ہرسے اشعار

## صداقت

ایک دوست نے دوسرے سے فی جا بین آپ نے زندگی میں پدا جوٹ کب ہو ہ دوست فيجاب ديا حس دن مي في اعلان كياكه مي جيش كا بوليا جول ي كا اور جموث ہماری دندگی میں کچدا س طرع بشیروشکر ہو گئے ہیں کہ ان کوفیداکن اصلا اے کاذب حول می صادق کی زندگی ایک کربلاے کم بنیں۔

اكب ين في اليضريد كوخرة خلاف عطاكيا اوراك كري بي ين كي ليميع ويا-كي وصديعد شخ كواطلاع لى كدان كامريد برا كامياب ہے سب لوگ اس سے وش ہيں۔ ين نعريد كوطلب كيا اوركما كرخرة خلافت والس كرسد مريد في تنا المكى كاسب ديان كيافي خ نها منا ب كرسب لوك تجد عنوش إن يسريد الحكمة آب كرمر والى بعد ینے نے خصرے کیا کہ سب لوگوں کا خوش ہونا اس بات کا بھوت ہے کہ تم نے بچے بون چھوٹدیا ہے۔ يج اور جوث كى شاخت براننان كوكمال ميترينين بوتى ايمكن ب كردواننان این ای صداقت کے زعم میں ایک دوسرے سے دست وگریباں ہول۔ ایک انسان کا انداز ظر دومرے انان کے انداز فکر کے برابر نہیں ہوتا شور اور ترجیحات کافرق ایک ہی صداقت کے بان یں فرق پیداکردیا ہے شبنم سے قطرے سے کی سکامٹ بھی ہی اور دات کے آنو می انداز نظ برل جائے تر نفارہ بدل جاتے۔

ہم اپنے بچوں کو یکی بولنے کی تعین کرتے ہیں ہم امنیں کمانیاں ساتے ہیں۔ روں کی كىنيال، جنّات كى، شىزادول كى، بادشا بول كى كمانيال اوريىب كى نيال جۇم يىدىنى

WWW PAKSOCIETY COM

ول ورامندر ١٩٠٠

مداقت کا مفریم کی مجیس کے ۱۱ کی طرع کی کچر ایا فی ہونے کے ناطے اور می کی مداقی مداق

بعن اوقات کا کابیان بدربط ہونے کی وج سے بے معنی ہوجاتا ہے اور ای طرح اپنا
مفہر کو دیتا ہے مثلاً اگرین یہ کموں کہ سورج مشرق سے نکا ہے۔ زمین گول ہے۔ پرند سے ہایں
المرتے ہیں۔ آج ہفتہ ہے۔ ہیں خوشاب کا دہنے والا ہوں۔ نواتے وقت اچھا اخبار ہے یہ
یہ بیان صدافت تو ہے لیکن بے دبط ہے۔ اس لیے لوہ ہے۔ صدافت کے افعاد کا وقت
ہوتا ہے ہم وقت کی ایک صدافت ہے عظریب اور ایمر کی صدافت میں فرق ہے۔ کم مطم النان
اور علم والے انسان کی صدافت میں فرق ہے۔ بدیقین انسان کی صدافت میں بھی فرق ہے۔
اور علم والے انسان کی صدافت میں فرق ہے۔ بدیقین انسان کی صدافت میں بھی فرق ہے۔
اور علم والے انسان کی صدافت میں فرق ہے۔ بدیقین انسان کی صدافت میں بھی فرق ہے۔
اور علم والے انسان کی صدافت میں فرق ہے۔ بدیقین انسان کی صدافت میں بھی فرق ہے۔
اور علم والے انسان کی صدافت میں فرق ہے۔ بدیقین انسان کی صدافت میں بھی فرق ہے۔

٠٠ مل دو استد الادارات ميكن دونول ولي بيك وقت اس صدافت كركيهان ليس يهاد ا ورصت مندان ايك بى شيال صداقت كوايك عيسا بنيس مان سكت ينوفيكم رائنان الميضمياد فكرس كا اور مجنوث كا اندازه Jour كرة بديميت كرف والول كى صداقت اورب محرم عيت كافكا اورب مثال كے طور ي Utlow لفظه النان كولين برآوى النان كريار عين الك شعود ركمتا بدانان كي تعرافيت يمين 11600 انان مرع مرع كريان ليس كريشا: انان ابنان اشرف المخلوقات ہے۔ Pour انسال ظلوم وجول ہے۔ انسان ہی احسٰ تقوم کی تشرح ہے۔انسان اسفل السافلین بھی توہے۔ انادی فطرت انان پر فخز کرتی ہے۔ انسالتها فطرت انسان کے اعمال پرشرمندہ ہے۔ انان انال النان دوسشى كاسفر ہے۔ انسان اندهير عكامسا فرب انال انان كوسوچنے والابنايا كيا ہے۔اس كرسينيس وهركنے والاول ہے۔ انال انان کے پاس سوچنے کا وقت بی ایس اس کے سینے میں برف کی سل ہے۔ انا انسان کوانسان سے اتنی مبست ہے کہ انسان انسان پرمرتا ہے۔ النان كوالنان سے آئى نفرت ہے كدالنان النان كوماريا ہے۔ انسان دحمان کامظرہے۔ انال النان شيطان كابيروكار ب Willer. انسان فطرت کے مرداز سے باخبرہے۔ فاطرم ۔ دانیان اپنے آپ سے بھی بے خبرہے۔ 34 اننان كى خاطران ئدفے شیطان كو دُوركرويا -52

ال ورياستدر

شطان کی فاطرانان اللہ سے دور ہوگیا۔ اننان کواس کے عمل اور ارادے میں آزاد دہنے دیا گیا۔ انان كمل يرجركيري بخاديد كية. ان ان کواللہ نے آزادی دی ، بادشاہی دی عرقت دی۔ انسان کوکس نے مجبوری دی، فلامی دی ، ذکت دی ؟ انسان حیاکا پیرہے۔انسان بطافتوں کامرقع ہے۔ انسان جنیات کے تابع ہے۔انسان معاشات سے مجبورہ النان كائ بنايا ہے۔ انسان کاع شکن ہے۔ انان ملح كا فركري انان جنگ وجدال كاشائق ہے۔ ات ان كوعلم طازندگی طی-انبان کوجالت فی موت فی۔ انبان دنیامی بہت کچھ کھوتا ہے۔ بہت کچھ یا تا ہے۔ انبان مذكي كفوتاب مذكه ياباب وهصرف أباب اورجالاب غرضيكه ايك لفظ انسان ك صداقت بى اتنى ويع المعنى ہے كداس كے كوئى معنى نيس انان سب کھے ہے۔انان کھ میں نیں۔انان کے بارے میں کیا بات تھ ہے، کھ فضائیں بوسكة انسان الين عقيد م كوسح اور دوسرول كعقائد كو عَفوت كمة ب- بم الين وطن ك فاطرم جائي توشيد وشن اين وطن كى فاطرم من تو واصل برجنم سم يدنيس سوى سكة كادور كاحقيده ان كے ليے اتنابى واحب الاحترام بے جتنا بمارے ليے بماراعقيده بيداكرنے والے

**3** 

نے بی خیرا درشر کو تعلیق فرمایا۔ ان اول کی سرشت میں دنیا کی عمیت اور آخرت کی طلب رکودی مجی

خوے کے می سے مافتری کا معدیا اور کی سے سے آجا فاجی پان دیا ایک کو فی والدومو Sour, دومر علام ہے۔ 16د جوٹ کی پہال کیاں کے ہو کا ہے م و کی دیکے این اے دیے می کا کہ ایتے ہیں۔ دور این فروی ف ابت کویا ہے۔ کام ج کی دیکے ہیں دہ دیے کا ہیں۔ ہم ساک ہیں ایک ہم توک ایں۔ ہماری عمر العمر ہو ي جيئ برجانا Ulfais تيم يسجل چ میل بماری و کم بوری ب ری در مرا در اسان کو آسائش دی ہیں۔ انسان کو تحفظ دیا ہے۔ انسال کو آسائش دی ہیں۔ انسان کو تحفظ دیا ہے۔ انسال کو تع بمرجالي بهمرت پیجاد ے اعلیٰ کر آسمان کے بینچادیا ہے لیکن یہی تو یج ہے کر سائنس نے انسان کاجیناحرام کر دیا۔ سے اعلیٰ کر آسمان تک بینچادیا ہے لیکن یہی تو یج ہے کر سائنس نے انسان کاجیناحرام کر دیا۔ P. = = 5 اسّان کو فیرمحنوفوبنادیا۔ انسان کا آسمانی سفرزمین پر آگ برسائے کے لیے بجد ہاہے۔ كا ورمجر شرمون بيچان كے ورج بيں ان يس سے كچه باطل بنيں اس كا تنات مي كومانخ والاد 4/2051 ب سب برى چاتى يى كى جۇڭىلىن كىاگى بىدە واللىنىسى ب ایک ملک کی بچائی دوسرے مک کی بچائی منیں ہے ہم جس شے سے کام سے کے بین صادق كا وال ك بريات كو وه دوسر سے مک ين مرغوب غذا ہے۔ اى طرح ايک زمانے كا جوك و وسرے زمانے كا كا بوسكة ب. فاصلول سے كانظر آنے والى شے قريب و كيمو توجوث ہے مراب ہے۔ سادق زين پرچاندى چاندنى چاندى چاندنى سين ابامل صداقت كيا بصدندى <u> مرخالف له :</u> صادق كا فواب الك بي خواب كى زندگى الگ. ان ال كى ايك صداقت كي من موية ب اسداستين اورطرت كى صداقتي من ال مارق قرآن ۲ ين دوه اليس جود مي كرهوردية ب النان الن الي الي وكي ليندكرة ب عين مكن بيكان د بو المائ كي بي نقصال ده بو-اىطرى وه اپنے ليے ج كچه نالسندكر الب مين مكن بے كروه الى كے ا اور ليكس. میند ہو۔ مینی ہماری اپن پنداور ناپند کی صداقت میں جرس ہوسکتی ہے۔ اى طرع منافقين اگرمجد بنائي اوران كى نيت يە كوكمىلمان كونقصان يېغيا ياجات قريم جك ايى مجد كراديا جائے مجد كا ب ليكن بدنيت انسان بنائے و جوث ب

ول در استدر

441

614

000

عريد

J. 1

تين

8

UN

بران ن کا درجرُ طری فیصد بنیس کرسکتا ، ایک عدالت کا تجا بیضد دوسری عدالت یک بی جود مرجوباتا ہے اور دونوں عدالیتن کی ہیں۔

ی جوت ہوجا ہے ، دوردوں مدیدی ہیں ہے۔ کے اور جوٹ کی بیچان اس لیے امکن ہے کہ کے اور تبوٹ کا تعلق عقیدے ہے۔ تعلیم سے ہے۔ اس میں تحقیق کا بیلو کم ہے۔

ہم بچائی کی تلاش مین کلیں تر ہمیں بچائی نیں ہے گی بچائی نیں الی کتی۔ زیادہ سے اوہ ہم بچائی کئیں اس کا فرمایا ہُوا ہر لفظ ہم مرف بچے انسان کک بڑی سے ہیں ہم جس انسان کو سچا مان لیں اس کا فرمایا ہُوا ہر لفظ ہے ہے۔ کے کوما سے کے لیے ہمیں خود بچائی کاداستہ اختیاد کرنا ہے صادق کی ہے۔ بچے کا فرمان کی ہے ہے۔ کے کوما سے کے لیے ہمیں خود بچائی کاداستہ اختیاد کرنا ہے صادق کی ہریات صداقت ہے۔

ای صدافت کے حوالے سے ہی صدافت کا مُناب یا صدافت ہی کی پیچال ممکن ہے۔ اگر مبادق کا حوالہ: ہو تو یج اور جھوٹ کے الفاظ اپنی اہمیت کھو بیٹے ہیں ہم نے بیچے دل منصلوق کی ہریات کو بچے مان کرزندگی کا شور صاصل کرنا ہے۔

مادق نکرسائی ہی اصل صداقت ہے۔ صادق بل گیا توسب صداقیس مل تنیں صادق سے خالف داستے میں کوئنیں مسادق سے خالف داستے میں کوئن ہے۔

صادق کے فیان میں اپنی صداقین اور اپنی وصاحیس شامل کرنے سے سی میں دراؤی رہ طاقی ہیں۔ صادق المام بول آ ہے ہم اہمام بولتے ہیں۔

¥ P

### وعده

اینے وعدوں کا پاس کرنے والے لوگ عظیم ہوتے ہیں۔ وہ ہرحال میں اپنافظ کو علی کا جا الفاظ کو علی کا جا الفاظ کو علی کا جا میں اینے الفاظ کو علی کا جا مریت تے ہیں۔ اور بیج تربیہ ہے کہ النان کی ذبان سے محلا ہوالفظ النان کے باطن کا افراد ہے۔ اس طرح نیا ت اعمال سے اور اعمال نیات سے ظاہر ہوتے دہتے ہیں اور النانوں کی بیجان بھی ہوتی رستی ہوتی وال ہے۔ کی بیجان بھی ہوتی رستی ہے اور الن کی عاقبت بھی مرتب ہوتی جاتی ہے۔

ماری زندگی جو نکر گیر تقاصدی زندگی ہے، اس لیے ہمارے وعدے بھی کشرت سے بھتے
ہیں اور وعدوں کی کشرت وعدوں کی عظمت ختم کردیتی ہے۔ اکثر وعدے تعنا واور تتفاقی ہونے کی
وج سے پورے بنیں ہو سکتے۔ اگر وعدے کم کیے جاہیں توان کے پُردا ہونے کا قوی اسکان ہوسکتا ہے
ہمارے وعدے ہمارے اپنے ساتھ ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور فعدا کے
ساتھ ہوتے ہیں۔ ہمارا عرم ہمادے اپنے ساتھ ہمارا وعدہ ہے۔ اسے پُردا کرنے کی سمی کی جاتی
ہے کیمی کھی حالات اور حادثات رستہ بنیں دیتے اور ہم اپنے عوالم کو حسرتوں میں شماد کرکے
پیس ہوجاتے ہیں۔ ہر آوی کا میاب ہونے کا عرم کرتا ہے اور ہمرانسان کا میاب بنیں ہو سکتا۔
پیس ہوجاتے ہیں۔ ہر آوی کا میاب ہونے کا عرم کرتا ہے اور ہمرانسان کا میاب بنیں ہو سکتا۔
پیس ہوجاتے ہیں۔ ہر آوی کا میاب ہونے کا عرم کرتا ہے اور ہمرانسان کا میاب بنیں ہو سکتا۔
پیس ہوجاتے ہیں۔ ہر آوی کا میاب ہونے کا عرم کرتا ہے۔ وعدہ بات کو کل پر ٹملے کے
واقعات کی تحق کی وجہ سے ہوتا ہے اور ہم کرتیجڈی کا شکار ہم جاتے ہیں۔

MA

ول در اسدر کا در اید برتا ہے بیل یہ بات من نیس برمادا و عدہ اوگوں کو نظر رکھتا ہے اور و عدہ پردا نہ برقر اوگ ہائے کر دار کے بار سے بی قیاس آدائیاں کرنے مگفتہ ہیں ۔ مفیقت بیں بروعدہ مشروط ہوتا ہے کا گوفالا مازگار دہے تر وعدہ پُرا بوگا اور اگر و تعلق جی کی بنا پر وعدہ کیا جاتا ہے، تا اُم بی نہ رہے تر ایف تے عدی ذمر داری خم سی بوجاتی ہے۔ دوست سے دعدہ دوی سے قیا کی شرط کے ساعتہ بے بہریہ سے وعدہ مجبت سے مشروط ہے۔ دوسروں کی دعدہ فلائی کا گلہ کرنے والے بیکول

م تين كرانول في وكيادعده كيا مواتقا.

ای طرع اتاد شاگرد، پیرمرید اورگروچید کے درمیان وعدے دوطرفہ و تے ہیں۔اتناد
علم دینے کا وعدہ کرتا ہے اور شاگر وادب کرنے کا اگر شاگردا دب چیوٹر دے تواسس کالم
علم دینے کا وعدہ کرتا ہے اور شاگر وادب کرنے کا اگر شاگردا دب چیوٹر دے تواسس کالم
سے محروم ہونا اس کا ازلی تقدر بن جاتا ہے۔ اس میں استاد کا ایفائے عبد دخل ہی نیس فیصل کا
مریدگتان ہوجائے تو وہ سارانظام طراحیت ہی ختم ہوجاتا ہے۔ پیرکی نظر التفائے می فیصل نہیں
دیسکتی فیض ادب کا نام ہے اور محرومی گتا تی کانام۔

وے بی ۔ یں ایان کو اپنے عبد پورے کرنے کا حکم ہے۔ یہی بڑے نصیب کی بات ہے کہم اپنے موقف انسان کو اپنے عبد پورے کرنے کا حکم ہے۔ یہی بڑے نصیب کی بات ہے کہم اپنے موقف پڑقائم دیں۔ اپنے الفاظ کی عزت کریں۔ اپنے عبد پُورے کریں۔ اگر مہم حق طلب ہیں تو خرور رستہ ملے گا حقیقت کے مثلاثی مایوس نیس ہوتے۔ ملے گا حقیقت کے مثلاثی مایوس نیس ہوتے۔

بمالا وعدہ خدا کے ساتھ بھی ہے۔ کلمطیتب ایک عبدہے۔ ایک وعدہ ہے کہم اللہ علاوہ کسی کومعبود نہیں مامیں گے اور اللہ کے محبوب کومبرحال میں آخری نبی مامیں گے اور آپ المردا المردا

الله تقال نے می انان سے وعدے کیے ہوتے ہیں۔ نیک اعمال والوں سے لیے جنت کی بات اللہ تعالی والوں سے لیے جنت کی بات است اور براعمال لوگوں کو دوزخ میں لے جاکر کما جائے گا کہ یہ ہے وہ جنم حس کا تم سے وعدہ کیا گیا تقا ؟ سے وعدہ کیا گیا تقا ؟

الله کے وعدے کی ہیں۔ اللہ کے وعدے پُرُرے ہوکر دہتے ہیں۔ ہم لوگ شب ورونک حصار میں گھرے ہوئے ہیں۔ ہم جلدباڈ اور جگرالوہی۔ ہم فری طور پر اپنے اعمال کا تیجے چاہتے ہیں، لیان اللہ کر کے ہمیں مُلت عطافر ہا آ ہے کہ ہم خود اپنے اعمال کا جائزہ ہیں۔ فردی نیتے کی صورت میں کمیں ایسا نہ ہو کہ جیس عربت سے دوجا رہونا پڑے۔ ایک وقت ہے۔ غیمت ہے قربہ کے ذریعے آئی بدا عمالیوں سے نجابت عاصل کی جائے۔ اللہ کا وعدہ ضرور پُراہو کر دہما ہے۔ مسل اول کے لیے مورت اورک دی کا وعدہ ہے مسلمان اسلام سے مجست اور والیسنگی قائم کی میں لیفین کاد اُن کا وعدہ ہے مسلمان اسلام سے مجست اور والیسنگی قائم کی ہوئے ہیں کاد اُن کا وعدہ ہے پُر والم اللہ کا وعدہ ہے پُر والم اللہ کا وعدہ ہے پُر والم والیسنگی میں بڑے جیس میں بڑے ہے ہیں وعدل وعدہ کے ہوئے ہیں۔ کامیاب سیاستدان وہی ہے۔ پر داکو تی وعدہ کر نے ہیں کئی ہو ایک بیاستان سے کی نے پُر چھا گی ہے۔ پر داکو تی وعدہ کر نے ہیں کا وعدہ آئی ہے۔ پُر والم کی وحدے اسے وصورت کو چھا کی بیاستان وحدے کی ہوئی گیا ہوں کی ہوئی گیا ہوئی کیا ہی ایک وعدہ باتی ہے۔ پُر والم نے کہ وہ والم نے کہ چوا کی ہوئی کیا ہی ایک وعدہ باتی ہے۔ پُر اکو تی وہ وہ اور ایک کیا ہی ایک وعدہ باتی ہے۔ پُر داکو تی وہ وہ اور الم کی کیا ہی ایک وعدہ باتی ہے۔ پُر داکو تی وہ وہ اللہ المی ایک وعدہ باتی ہے۔ پُر داکو تی وہ وہ اللہ المی ایک وعدہ باتی ہے۔ پُر داکو تی وہ وہ اللہ المی کیا ہی ایک وعدہ آئی ہے۔ پُر داکو تی وہ وہ اللہ المی کیا ہی ہیں ہوئی تھیں ہوئی تھا ہوں کر تھا ہوں کہ کہ جانے اقدار وحدہ آئی ہے اور عرب می الف و مدہ شکی کا اعلان کر ق

الدرا

i-di

1

UJ37

Uplem

. -3

535

0.3

مون ا

رل در است. ربی به دوگ منت دین اور وقت گذمهٔ دیم آمید. تعیق پاکستان ایک و صده محل خدا کے ماق اسلمانا لِیماکستان کے ماق اسلمانا لِیماکستان کے ماق اسلمانا لِیماکستان

علیق پاکنان ایک و صده تعل صدا کے سافتہ سلمانی بیک اف کر سافتہ سلمانی بند کے سافتہ بلکہ سلمانی عالم کے سافتہ میں وعدہ بھادا آئین ہے، بلکہ بمادا دین ہے۔ اللہ کی ذعیق پراللہ کے بندول پر اللہ کے دین کا نفاذی وہ وہ دہ تھا جو پردا ہو کا چاہیے اوگوں کی نشگ بھی کا میا ہو ہو گائی ا اود عابقت بھی غریب کو ماوس دیجو نے دیا جائے اور ایم کو مود ورد ہجونے دیا جائے یہ وہ ماس وقت پُرا ہو گاہ بد دکرتی محلوم ہو گانہ محروم ۔

دے پر ہر ہاں اگریم اپنے و صول کو پر داکرنے کا عیم میم کلیں تومعاشر سے برائی خم ہوسکتی بہر کاری طازم جس کا دعدہ تنواہ کے عوش کام کرنے کا ہے اپنی محنت یا خدمت کا میکڈ رفوت کا میں طلب بنیں کرے گا۔ دعدہ بہر حال دعدہ ہے۔

تنائیوں میں کیے ہوتے وعدے جب بورے بیں کیے جاتے و عدالتوں میں ان کی شیر ہوتی ہے۔ ازدواجی زندگی کا سکوان وعدہ خلائی کی دجہ سے برباد ہوتا ہے۔ محست کے رشتے طلاق کی توارے کہتے ہیں۔ یہ سب وعدول کی حوست مرکز نے کا نیجہ ہے۔ کاروباری زندگی میں وعدہ خلافیال عدالتوں میں اذبیت تاک مراحل طے کرتی ہیں۔

قانون وعده على كالك المازي سزار كمتاب التدكيم في وعده خلافي كالك إليوس سزامقرد كرمكى ب-

میسب ہے کا انان وعدہ کرنے سے پہلے فذکر کے لیکن جب وعدہ کرلیا جائے تر اسے ہرعال میں فیراکرنے کی می کی جائے۔ اسلام نے جمیں صداقت کا درس دیا ہے اور سب سے نیادہ صادق الوعدہ بی صفور پُر فند کی ہے اور اس بی کا ہروعدہ جمیشر فیرا ہوا۔ ورود وسلام م سے کے وعدد ال کا صداقت پر۔ ال المديات المراد المديد المراد المديد المراد المديد المراد المر

O كى كى كى جائت O دوج بنم جريكاتم

الك شب درونك كال كانتيج جابئة كال كانتيج جابئة كار فنيت ب

> ا فردا ہوگا۔ اسیب سیستدان خاتنے وسے

الارواء

3/www.

ш

# اسلاً + فرقة عضفر

الركلام اللى ياقرآن كريم مي كمى لفظ كالضاف كردياجات ياكسى لفظ كي تخييعت كملك علية توده قرآن بنيس رہے گا ور تراهين كرنے والا واجب القتل بوگا قراك كريم الشركا كلام بصاوراتنا كمقل بصكداس مي الشدك لفظ كااضا فد مح مكن بيس

قرآن سے لفظ سیطان کال مکن سیں، بکر آن کی زبر دیر پیش کوبدل مکن نیں۔ اس کی خات الله كريم في اليسانداز سعفرمائي موئى بهديمقدى قرآن جيباتفا ويبابى بصاورولياي رہے گا۔ مدیدن قرآن کا اعجازہ۔ اگر خدانخ استر بدل جائے توبید قرآن بنیں ہوگا۔ قرآن کی ترتب كوبدلنا بيى مكن بنير قرآك اى كماب كانام بعد يسى اوركماب كوكسى اورزيان كا قرآك كنا، قرآن

مقدى كى شان يى كئة افى جه، كناه ج

ای طرح الله کریم کے بارے میں جوعلم تعلیم، اطلاع، خبرا درارث دحضور انور کی زبان سے عطا ہُوا، وہی اللہ کے بارے میں حرف آخرہے کسی اور مذہب کاکوئی اور بیان جرما سواتے بیان بغیر ہوگا، ہمارے لیے بنیں ہے۔ مثلاً الله کوکس ایسے اسم سے پکار ناجس کی ت حضور الورم سے مذملی ہو مناسب بنیں۔ بیرکواللہ اور اللہ کو بیرکمنا نامناسب ہے۔

الله كريم كى جوصفات عاليه صنور في بيان فرما دى بين بس ويى صفات بير جيلي زمانے میں، دیسے ہی آج کے دُور میں اور ویسے ہی ہمیشہمیشہ

الأن كماكان

الله كرم كريم في دريا ونت نيس كي بمعلم نيس كي بميس صفودا قدش كي ذات في وارا يم

USC

Se

pic

WWW PAKSOCIETY COM

ولوريامندر ١٠٠٠

40/-

Poror

2000

كا ورولياي

5 أن كارتر

وكتار قراك

colli C

اواست

13/20

Jal

ي تدم كيا بم في سااورمان ليا.

الريك دياجات الله بمارك شريكى انسان كن على ير موجود ب توبينيكى لحد ك توقف

ے ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ یہ جموٹ ہے، بیٹان ہے اسراسر فلط ہے۔ اگر کو فَی شخص مید کے کہ اس سے اللہ نے کلام کیا اور اس سے کہا ہے کہ وہ لوگوں سے کہ ہے

ار وق عن بدی دران سے اللہ مے قام میں اور اس سے ماہ بدارات کا دوی وار لائن تعزیم ہوگا۔ کر عذاب آنے والا ہے تو بدخلط ہوگا اور کھنے والا جھوٹی نبوت کا دعوی وار لائن تعزیم ہوگا۔

اگر کوئی انسان پر که دیدی دوه الله سے جوچا ہے منواسکتا ہے تویہ بات خلط ہوگی، تاکمن ہوگی۔ کُنُ خَیککُون کی طاقت الله اسے۔ الله کے پاس انسان کا کہا ہُوا الله کا کہا ہوائیس ہو کتا۔ إلّا یہ کہ وہ انسان انسان کا مل صنور اکرم کی ذات گرامی ہو۔ دہ ذات جوبغیرومی کے کلام یک سے اور یہ صفت کی اُتی سے خسوب کرنا مناسب بنیں۔

الله اور حروت الله كوما ننے اور اس سے تعلق كانام اسلام بنيں بصنور اكرم كے وسيلے كے بينے كے بينے كے بينے كے بينے كے بينے تقرب اللي كاتصور خارج از اسلام ہے۔

میر رو الله کی اطاعت فرض ہے۔ الله کی عبادت ضروری ہے، نیکن تقرب حق کا کوئی ایسا موی جو حصنور انور کے فرطائے مجتے میزان کے علاوہ ہو، بہتان ہے اور اسے غلط تا بت کرنے کا تعلقت میں غیر حزوری ہے۔

ای طرح اسلام ایک کمی اور محفوظ دین ہے۔ اس کو کمیل کی سندمالک حقیقی نے خور میکدکر

فرمائی کہ الیوم اکسملت دھے مدیست کم عجب وان جس گھڑی جس لمجرید دین کمل کرویاگیا اس

کے بعد کے امنا نے تخفیفیں ، تحریفیں ، رنگ رنگ کی وصاحتین الوکھی تشریحات اسلام پراحسائی یں

مکاس کے بعد کا اس کے بنیادی رنگ کے علادہ کی اور رنگ میں پرسیسس کرنے کی

مین امنا سے ب

اسلام کاامل رنگ دی ہے جو یوم بھیل کے وقت تھا جس طرح ایک خواب مؤاب صین ا خواب مہارک، اپنی رنگا رنگ جمیرول کی وج سے خواب میم بن کررہ جاتا ہے اسلام کی

والمادع منعا ولودوامن علاوجو حيّقت ومناحور كدامناني ويوس دبكرره كن --أعمل مورع كم مؤر بول كا بوت كى في فيس ليد الديد الى بيد كر فورى كالبود UD -300 و كيف والى الحك علاوه ممكن بنيس اور د كيف والى الكدكو شوت دركاد بنيس-طون عقرا الله كوابت كرف كوكشش كرف والالجي أتنابي كمراه بصبتنا الله عدا كادكرف الا الله عابت كرف سائب بنين بوق الله كومان بها جانا بنين ب ريسيم بغيراعان ك ENL سیں اور ایان پیزیر کی صداقت کوتیم رنے کانام ہے اور یہ میماطاعت شریعت محدی ہے۔ اسلام ابالاد تحقیق سے نین تیلم سے حاصل ہو آ ہے۔ اسلام کوعمل سے نکال کرعلم میں داخل کرنے والے اسلام کے فن نیس بیں۔اسلام کی تیں 143 كلمنا اوركما بول يركم بين مكمنا اوتجري كااورتقريري كرنا اسلام ننين -ايك كافراسلام يريا صنور کی حیات طیبه پر کتاب لکد کر تومون نیس ہوسکتا یمون وہ ہے جس کو اعما دیشھیت نئی حاصل ہوا درجے وابتگی نئی حاصل ہو مومن وہ نیں جے بھائی مدد کو پکا مے تووہ استقراک سن نا Suje شروع کردے مومن وہ نئیں جو وعدہ پوران کرے اور نناز پوری کے مومن وہ نئیں جو لنم رکھڑے 0/3 ہوكرملمانول مي انتشار كھيلاتے فرقد پرست حق پرست بنيس ہوسكا۔ اسلام سلافول کی وصرت فکروعمل کانام ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کرسلماول کی اکثریت بمیشداسلام کے قریب رہے گی۔ وحدتِ ملّت سے بُدا ہونے والاز قراسلام سے بُدا الدهين اسلام كى طول اورمعكوس وصناحتول في فرقع عليق كيديس فتها، علماً اور فقرام كي نيت يدي منين ان كالم فرورست ان كارشادات بجابيكي ما ان كي وصد اله كتيروز في كياسام كاتف فق كس مديك موزول دج أريخ شام جاسام ك المركان التفييد فلات بالحيدي كراس كاصل الكروك ب البيان ي لياب عرب في النها بين مقام يصادق إلى أمي فرة سازى كا

ول دريامندر ١٥

interit

With Lie

Lou

144

Parke

14/40

8.2.

والاتا

4/10

, it

لإناه

على فرجورت ممارت كواين اينت ي تقييم كرد على ادراسام كارهب جمال جها هي موقعة كال من المنحلال وزوال كاشكار بوجائة كالمراس معلوم بوقا به كربر فرقد وصب قب كال من المنحلال وزوال كاشكار بوجائة كالمراس معلوم بوقا به كربر فرقد وصب قب المراب المراب

مذہبی فرقے اوران کے مربراہ، دوسرے ندہبی فرق اوران کے سربراہوں پر تنقید کرہے

ہیں مقام توجید اور متاہ رسالت کے تحقظ کے نام پر ایک گروہ دوسرے گروہ کا من العن بہت

یارٹول اللہ کہنے یا نہ کہنے پر ایمی تک دلائل دیلے جا رہے ہیں تبلیغی جا عقول کے انداز تکریز بہت

کچھ کی جا دیا ہے۔ تقریبًا ہر فرقے کے پاس ہردوسرے فرقے کے لیے فتوی کو کو وجہ

میں نول کو اسلام کا ماضی گنا گن کو ترب اسلام یکو قصتہ ماضی بنایا جا دیا ہے۔ اسلام ہیں اتنا

اسلام ملادیا گیا ہے کہ اب تیجہ صفر ہے۔ برفرق اسلام کے نام پر علیحہ ہوتا جا دیا ہے، حالا تکہ اسلام
وحدت برت کا نام ہے۔

بیای اور سیاجی تحرکمیں اسلام کے نام پرقائم ہیں اوران ہیں انتفرق ہے کراصل اسلام کاپتہ نیں چلتا۔ ایک ملمان مک کامعاضرہ دوسرے ملمان مک کے معاشر سے منتقف ہے میرے اسلامی معاشرہ کمیں قائم نئیں ہوسکا۔

اسلام برسمان کی ذمہ داری ہے اس لیے سب کے فزر کرنے والی بات ہے کرایک مسلمان مل دوسے معمان مک کے خلاف جنگ جماد لاد کا ہے مشمل ان شما فول سے لارہ ہیں۔ یکس بیا کہ جرایک کا اسلام منتقف ہے۔ اسلام میں اسلام کے نام پر ہوت کچے ملایا جا میکا ہے۔

۵۲ .... دل درياسندر

ول در يا"

1

Ulkari

11

-

اس كرمكس افغانسان يردوس عمله كے باوجُوكى طرف بعي جباد كى حزودت كا حساس نيس يدا بوا . اسلاى شورمفقود بوما جارا ہے-ا ہے مک بیں اسلام کے نفا ذکی کوشش جاری ہے۔ چودہ سوسال بعد میں شما نول پراسلام کا

لفاذا كم مندب.

عز کرنا پڑے گاکہ یہ کیمے ملمان ہیں جن پراہی اسلام کا نفاذ ہونا ہے اور یکیا اسلام ہے جو العيم ملانول يرنا قد موا إ-

ميلا ومصطف كانفرنس كجدا درتقاصار كهتي بص تبيني جماعت كجداور انداز اختياركرتي ب علماً كانفرنس متائح كانفرنس سے الك بوتى ہے۔ بربايوى، ديوبندى الك الك الدار بير يارسول الله كا نفرنس محدرسول الله كا نفرنس ، الك ب- ايك اسلام يم كى اسلام شامل بو ي يتيجريد كم-«حقيقت خرا فات مي كھوگئ!

اسلام وحدت بيّت كاپيغام لايا اوريم اسلام كےنام پرتفزلتي كررہے ہيں۔اسلام كى را هيں سب سے بڑی رکاوٹ ملاؤں میں وحدت عمل کی کی ہے ادریہ حقیقت ہے کہ جب مک مام فیق اورتمام شارصين اسلام اكتے بنيں ہوتے وحدتِ لمت كا تصور يك مكن بنيل -

قائدا عظم کے بیجے فیلنے والوں سے توکسی نے کار نیس اُنا تقا، کیول ؟ پاکتان کے بیے جان قربان کرنے والوں سے توکی نے نہ پوچھا کہ وہ کس طریقت کے لوگ ہیں۔ افوى ہے كر قرآن دى ہے اللہ وہى ہے ، اللہ كے رسول دہى ہيں ليكن اسلام وى منيں - ہر آدمی اسلام کا دعویدارہے اور ہردوسراآدی ہی ہی دعویٰ رکھتا ہے، لیکن وہ آپس میں اکتظامیں

اسلام میں اسلام کے نام پربہت کچھ شامل ہوگی نتیج صفر ہے۔ آئ اسلامی معاشرہ اسلامی معیشت اسلامی فقة اسلامی اخوت اسلامی وصدت اسلامی ثقافت سب بدل سے گئے ہیں۔ بم صنور فراک دورے اتی دور آگئے ہیں کرایک بازمرو ہیں سے شروع کرنا پڑے گا

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 | PAKSOCIETY

ول وريامندر

کار ترجد کورُو بے وحدت مان کراسلام کاعمل شروع کرناچا ہیے، در دعلم ادر صوف علم اسلام سے بہت رور لے جائے گا۔ ایان والے نفاق سے تربر کے وحدت ومجتت میں تحدیم جائیں، ور دیمی اسلام انترصفر دیں گے۔

اسلام جب الله کا دین ہے توا سے اللہ کی دصا حاصل ہونا چاہیے اور اللہ کی دصابی مسلمانوں
کی سرزازی کی صائن ہے۔ آئ کے مسلمانوں کی زبوں حالی اس لیے ہے کہ اسلام ہیں ملاوٹ ہوگئ ہے۔ آئ کے فقہ ایمسلمانوں کو ایک اسلام سے والبنة کر کے اسیں بھرع وق کی منزل دکھائیں۔ انجی وقت ہے۔ فرقوں سے الگ ہوکر وصدت بھرت کی طرف سفر کیا جائے، ورندا کہ وقت ہا فقہ سے کل گیا تو خدا نواستہ برم بند مرج در طب حال اور تعلی گیا تو خدا نواستہ برم بند مرج در طب مال اور قائد کی ، ماسی کی یادگا توظیم یا دگا رسجد قرطب حال اور تقیل کے سے جو وم ۔ ہم مسلمان ہیں۔ ہی ہمارا فرقہ ہے۔ ہی ہماری طربقیت ہے اور ہی ہماری جمیست کھی طب ہی کلا توجہ ہے۔ ای بنیا و پر وحدیت بھرت کی عادت استواد کی جائے تھے۔ مسلمان متحد ہم جو تاہیں وقد سازی اور فرقہ کا عمل جمیں اسلام سے تو نفرت اور کا عمل جمیں اسلام سے اتنا ذور لے جائے گا کہ ہم مسلمان کہلانے کے قابل ہی ندر ہیں گے۔

کشی ہی و کے کھارہی ہوتو اللہ کی رحمت کو پکاراجاتا ہے۔ جیب کشی کنارے گک جائے تواپی قوت بازو کے تعییدے کیے جاتے ہیں۔ بہت کم انسان ایسے ہیں جو اپنے مامل کو رحمت ہرور دگار کی عطا سمجھتے ہیں۔

رفاقت

دفاقت کی تناسرشت آدم ہے۔ انسان کو ہرمقام پر رفیق کی عزودت ہے۔ جنت مجی انسان کو ہرمقام پر رفیق کی عزودت ہے۔ جنت مجی انسان کو ہرمقام پر رفیق کی عزودت ہے۔ کوئی کوئی سامتی دیمو، کوئی اور انسان مذہو، کوئی ہمراز ندیمو ، کوئی سفتے والا نہیمو ، کوئی ساف کے انسان کی انسان کی آنا دہی اور زمین پرمجی انسان کو انسان کی تناری اور زمین پرمجی انسان کو انسان کی طلب سے مفرمکن بنیں۔

وران کا سب سے سر کا یا گاہ ہے۔ تنائی حرف ای کوزیب دیتی ہے جو لائٹریک ہے، جو مال باپ اورا ولاد سے بے نیاز ہے۔ لامکال میں رہنے والا تناوہ سکتا ہے، لیکن زمین پر رہنے والا تنہائیس رہ سکتا۔ بیانان کی عزورت جی ہے اوراس کی فطرت بھی۔

رفاقت کی افادیث تمحینے کے لیے عزوری ہے کہ انان اپنی صفات اور اپنی صلاحیتوں

20

de

ول ورياسدر

له النال

35. -

0 النان

80

کا جائزہ کے بماری ہر صلاحت دفاقت کی مما قا ہے۔ بماری گریائی مما حت دفیق کی مما قا ہے۔ بماری مما عت اواز دوست کی فتظر بہت ہے۔ بماری نگاہ دوست کے چیرے سے خواک لیتی ہے بہاری نگاہ دوست کے دوشت کے چیرے سے خواک لیتی ہے بہارا چیرہ مرکز نگاہ یار ہو آ ہے بہار سے افکاد دوست کو روشنی دیتے ہیں اور ہم اس کی فکر سے پرورش یا تے ہیں۔ ول بمارا ہو آ ہے اور دود دوست کا بہماری خوشیال شرکت مبیب سے دوبالا ہو تی ہی اور ہمادے فلم فلک دکے تقریب سے کم ہرتے ہیں۔ ہماداسفر بماد سے مبغر کی میست سے ہوتی ہیں اور ہمادے فلم فلک دکے تقریب سے کم ہرتے ہیں۔ ہماداسفر بماد سے مبغر کی میست سے ہوتی ہیں دیر دولت ہوتا ہے۔ ہماراتیام اس چراغ سے مؤد ہوتا ہے۔ دوست کی توجہاور اس کا تعاون ہیں ہودے کی من ذل سے آٹ کراتا ہے ہمارے منصوبے ہمادی زندگی ہی اور ہمادی زندگی کے بعدی ہمانے دوست کی نازل سے پروان چرشھے ہیں۔

دوست سے گفتگو تکمت و دانانی کے دموز آشکاد کرتی ہے۔ ہمائے نظامر و باطن کا تکھار جمال ہم نشیں سے متاثر ہم تاریخ ارب ہے۔ ہماری عبادت بھی رفاقت سے معادت حاصل کرتی ہے۔ ہماری تام دعاً میں اجتماعی ہیں اوراجماع کی بنیا و رفاقتوں کے نینے سے ناتم ہے۔

وہ انان جس فے رفیق سے وفا نہ کی کی سے وفائیں کرسکتا، مذرین سے دخدا سے، مذخود

ا ہے آپ سے عظیم ان ان اپنے جیب پر غیر تزلزل اعتماد کے سائے عظیم ہوتے ہیں۔

انتخاب دفیق سے پیلے تحقیقی کرلین جائز ہے ہیں کو دوست کہ لینے کے بعد لے کسی
ازمائش سے گزار نا بددیا نتی ہے دوست کے ساتھ صوف ایک ہی سلوک دواہ اور وہ و فاج
دفاکرنے والے کسی کی ہے دفائی کا گلہ نہیں کرتے۔ اپنی وفاکا مذکرہ تھی و فاکے باب میں ابتدائے جفا ہے۔
دفاقت قائم دکھنے کے لیے النان کو نہ ختم ہونے والا حوصعہ ملاہے۔ دفاقییں گرم می اللت میں برنیں بوتیں۔ دفاقت صعوبتوں کی گھاٹیوں سے گلگانی ہوئی گزرتی ہے۔

کائنات کی ہرشے ہیں ہمہ و تت تغیر ہے لیکن رفاقت کے غیر وہنمیر میں استقامت کا ہوہر ہے۔ رفاقتوں کامفرور زندگی سے فرار کرتا ہے۔

جس كودندگىي كوئى الحاور كيا دوست دملا بواس هيوت ان ان يدايى بر مخت كماي

٥٦ .... دل درياسمندر

ولاداعات

الماورث

BUILET

الريرياليا

نين پياڻال

احري

Prize

-50

الماء

147

يراديكنام؟ ان ول كاجمان رفاقتول كاجمان ب يدوفاول كاداستان ب رشتول كاتميل ب عاجی اور دین رابطول کی تفسیر ہے خوش نصیب ہے وہ النان جس کام مفراس کا ہم خیال ہو۔ فدا سے أولكا في والے مخلوق فداسے الك مجھ كرمبادات كے درجات حاصل كرنے كے بدخلوق فدا کے پاس والیس اوٹا دیے جاتے بیں اکمخلوق کی راہنا ان کریں یتنا تیوں سے والی ی رفاقت کا ہمیت کا شوت ہے بغیروں نے بسندیدد رفاقتوں کی دعایس فرماتیں کوئی علد عبادت كى غوض مع ينكل ين تنها ميد جائے و بحق تنا دره سكے گا. كھ بى موصد بعداس كے كوال اول كا بجوم اكممًا بوجائ كا آتاز بين كا، عبادت كاه بين كل الكرفان كفل جأيس كاورطالبان حق مداقت اس ديراني ين تبادكري ك.

بيدا مونے والا بچرجب آ محمولة ب توسب يسا اے جوشے نظر آتى ہے وہ اس في چره بے یشفیق چره فورانی چره جمت ومترت سے سراد مامتا کامقدس چره اس کے بعداری زندگی چرول کی رفاقت کاسفرے۔ ایک انان کا تقرب بی انانیت کا تقرب ہے۔ نی ، بدی ،گنا ہ، اواب،سب النانوں سے وابستہ ہے ،النان سے آشا کی خداشا کی کئے ہے دفاقت کا سرمایہ ہرسرمائے سے افضل ہے۔

النان،انان كى فاطرحان بركسيل جائا ہے۔بادشاة تخت جيوڙ ديتے بي دوست كونني جيوث تے۔ رفاقتول کے فین اعماد کے دم سے ہیں۔باعمادانان مرکی کارفیق ہوتا ہے، خاس کا کوئی عبیب ہوتا ہے۔بداعمادی کی سب سے بڑی سڑایہ ہے کدانسان کوالیا کوئی انسان نظر منیس آتاج کے تقرب کی وہ خواہش کرہے اور مزوہ خود کوکسی کے تقرب کا اہل مجسّا ہے تنہائی کی سافر بیمار روحیں اذبيت كى ملزي طف كرتى بير.

رفاقت زندگ ہے، فرقت موت.

آن كمشين وورف النال كوأنان سے ووركرويا ہے۔ رفاقت بشرى سے مروم ناك

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY

ول وريامندر عد

لاله ب

و وارك

- كو في عليه

ر داناول

3300

حريارى

مل اور است المان محبت می گرفتار ہے۔ وہ نظریات کا قائل ہے، النان کا قائل نہیں۔
اج کا النان النانول سے بیزار ہے۔ وہ خود سے بیزار ہے۔ وہ فیرفطری زندگی لیرکڑ کا ہے۔
اس پر کر بناک تنهائی کا عذاب نازل ہوچکا ہے۔ کوئی کس سے معددی نئیس رکھتا۔ کوئی کسی کوئی کسی بیجا نیا۔ کوئی کسی کا جھا مٹانے کوئی کسی ہیجا نیا۔ کوئی کسی کا جھا مٹانے کوئی ارسیں۔

ہ اناوں کی بھر میں ہرانان اکیلا ہے، ایے ہی جیے ایک دیم مندی بے مشعاد بررے ایک دومرے کے آس پاس ایکن ایک دومرے سے ناشناس -

ناشاسی اور ناآ مشنائی کی و با پھیل کھی ہے۔ کوئی کسی کا پُرسانِ عال بنیں ہے۔ وایال ما تقدیس ہے۔ وایال ا ما تہ بائیں ما تقدیسے بے خبر ہے۔ بھائی بھائی سے بیگانہ ہے۔ دمشتوں کی تقدیس پامال ہوجی ہے۔ اونسر ماسخت کا خیال بنیں دکھتا، ماسخت استا و شاگرووں سے اثار وات دول سے نالال ہیں۔

ڈاکٹر مریش کی نبض پر ہاتھ رکھنے سے پہلے اسس کی جیب پر ہاتھ رکھناہے۔ عجیب یے جی کا دُور ہے۔ رفاقت ختم ہور ہی ہے۔

رتسین بائیدار دفاقتول سے بنی ہیں۔ دفاقت میسرنہ ہو توعنا صربتیت میں ظہور ترتیب مکن ہی بنیں۔ اینٹ کا اینٹ سے دبطاختم ہوجائے تو دیواریں اپنے بوجھ سے گرنائٹ روع ہوجاتی ہیں۔ بنت کے تشخص کی تلائٹ دواصل اپنے رفیق کی آلاش کا نام ہے۔ دیار جدیب ہی مجبوب ہوگئی۔ ہوگئا ہے۔ دوست ہی مجبئت دوفاکا مرحید ہے اور یہ مجبت و دفا ملک وقلت کا مرمایہ ہے میں ان کا ملک میں کوئی دوست ہنیں دہ ملک سے دوئی نہیں کرسکتا۔

مک کی خاطر وت رہا نیال و بنے والے دراصل اپنی والبنگی کے لیے قربا نیال فینے ہیں جس کی دانشگی کے لیے قربا نیال فینے ہیں جس کی دانشگی کے ایے قربا نیال فینے اس کی حُرب الوطنی مشکوک ہوجاتی ہے ۔ کاروال کوفی ارراہ میں چھوڈ کرکسی نامعلوم منزل پر پہنچنے والا راہنما دراصل رام زن ہے۔ رمبر وہی ہے جو قافط کو شادائی منزل سے آسٹنا کرے۔

۵۸ در پاستور . زندگی خوب صورت مید سالت کے دم سے سالت نہو تواس میطی برانان اكيلاسيد يرميد نوش نعيبول كاميد ب- نوش نفيب ده بح وكمى النان كالاشي مركروال ہے ۔ وش فیب دہ ہے ہوکی کا منظر ہے۔ وش فعیب دہ ہے جو رفق طراق کے ہمراہ میلے مر علاہے ول میں رفاقت کی دوستنی نہ ہو تو چرا فول سے میلے کس کا کے۔ بسرحال ہمارا دفیق ہی ہمارا مید ہے۔ وہی ہیں زندگی اورموت کے جمیلوں سے تخات والا آ ہے۔ ز قبیب دو جهال آزاد گشتم مارو اگرتو بمنشين بنده باشي نزگ d مشرکز 0,3 بآرا لوٹا و کھ کے ول نے کی سکار Vy, كونى مجھے ميى ديكھتايس فراسو مار 1 503 ہری ہری میں ہرگئ میں دری ہر بار اری موری جیت ہے وہ سنگ کھیلے مار بابل گھر کی راگنی ہوئی پرکیشس سوار شنائی کی گرنج میں کھیاں کری کاد

## تقدير بدل طئے تو ....

تقرير كواكروه فطرت كدويا جات جسي انسان پيدا بوتا ب توتقدير كابدل جانايك فالكن ا سی بات ہے۔ بیاڑ کا اپنی جگہ سے ٹل جانا ممکن ہے، لیکن فطرت کا بدل جانا نامکن ہے۔ شیر بھوک سے مرجائے گا، لیکن گھاس منیں کھائے گا، کیونکہ شرکی فطرت میں ایسے نہیں۔ شیر کا مقدر گوشت ہے۔ شیر کی تقدیر اس کے مزاج کوشل میں اس کے ساتھ ہے۔

ث بین کو شاید علوم بی د بو که فطرت نے اس کی فطرت بی بند نگا ہی اور بلند بروازی اس طرح شامل دی ہے کہ اسے پرندول کی دنیا کا با دشاہ کی جانا ہے۔ اس کے بھس فطرت نے كركس كوبدندى وازى تودى ہے، ليكن ليت نكائى كايد عالم ہے كدكده كى خوداك ہى مروار ہے۔ يرجا گده جويا داج گده امردارك بيزينس ره سكتا مردارخوري أس كى تقدير ب،اس كامقدر ب الدهدكى المحدم واراجه كاك علاوه كيدا ورديكين واصرب

كائنات كى ہر شے كوا بنے اپنے تقدر كے ليے مقرد كردياكي ہے كى شے كو اپنے مدادا ورلينے صدے باہرنکنا دشوارہے اجم اورافراد ایضرائ سے کل کراینے آپ کو قائم بنیں رکھ سکتے برذی جان اور بے جان سنے کا اپنی تقدیر میں یا بندر سنے کاعمل ہی اس کا منات کی استقا اوراس کے حن کاراز ہے۔

ار بوایس جلنے سے انکارکر دین تو نظام بہی ختم بوجائے سورے بیش سے بار مل جاتے. تو کائنات درم برم ،وجائے ہے اپنے مقدر میں رہن رکھی جائی ہے۔ ان ن کواکٹر یہ بات ناگوار گلتی ہے کہ اس کے لیے ایک تقدیم محرر کروی لائی ہے۔ یابندی

W

ول درياسندر

W

ادرجرانان كومجى پندىنيى را-اسے آزادى اور آزاد خيالى سے محبت ہے۔ اگرانان سے يكروا م است کربیتون می ره کر بندیون کی تفاکرنای ای کامقدر ہے، توشایدیوبات اتنی واضح مذہر پایندیدن ی آزادیون کی تمنانان کی مرشت می توجے، بیکن وه آزادی کی خوابش کو مقدر کی مجورى ماننے رمجى تيارىنيى -

بست مي انان كوبرطرع سے آزادى عنى ،خوشى عنى ،منت كے بغير خوراك ميتر عنى .كيا نيس تقا صرف ایک پابندی می کداس درخت کے قریب سیس جانا۔انسان نے اپنا بعث قربان کی يريابندي آخر توري وي انسان آزادي چاس آئے مقدر علي آزادي -

كونى شف بيدانيس بواجب كساس كعمراه اس كامقدرن بيدامو-احقايا فرا- مقدر

اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں۔ ان ان کے مال باب ہی اس کا مقدر بیں۔ اب بیدا موزوالا بچروالدین کی صفات لے کر پیدا بُوا. اے وہ ماحول طا- وہ عقائد ملے وہ مزاع طا- وہ محبّت، وہ شفقت، جوملا سوملا- نفرت ملى ترتعي مقدر ملا- بسرحال پيدا ہونے والے كے ساتھ تقدير موجو وہے۔ اس مقدر سے مفرنسیں ۔ ان ان اپنے والدین کی تاثیر سے بیج نہیں سکتا۔ والدین کی فطرت سرطرت سے اولاد پراڑا نداز ہوتی ہے۔ اڑ بڑھے بڑھے تقدیر بن جاتا ہے۔

انان کا پناچرواس کی تقدیرہے عمل اور کردار کے اظارسے پہلے انسان کاچرواس کے لیے پندیدگی اور ناپندیدگی سے جذبات پیدا کرمچکا ہمتا ہے۔

ان ان کی تقدیر اس کے مزاج کی شکل میں اس کے اندر موجُر در مہتی ہے۔ بیمزاج خواہش پیدا كرة ب يخوابش عمل بداكر في ب اورعمل ايك نتيجه بداكرة ب يم نتيجه كومقدركدليس يااس مزاج كوجس سے ينتيج نكلا، فرق منيں پڑتا مقدّر ببرحال انسان كے ساتھ ہے۔

تقدير كے مقابلے ميں انسان نے تدبير كاتفتور كھا بُوا ہے۔ تدبير ياحرُن تدبير بي مل تقدير كى مربانى ہے. بهارى تدبيرى تقدير كى معاول بيں -تقدير كے مقابل بنيس أسكتيس بيب

ول درياسندد ١١

رُے دان آتے ہیں تو انان کی تدبیری فلط ہوجاتی ہیں ہمیں غلط یاسی مشورہ دینے والا دوست بھدیر کا قاصد ہو آ ہے۔

کی تقدیر بدل سی ہے ؟ اگر تقدیر بدل جائے تو بدلنے سے پہلے ہی تقدیر کا ہونا ہے معنی سا ہے۔
تقدیر بدل جائے تو عاصل ہی ہے تقدیر ؟ دراصل تقدیر نیں بدلتی ہے بدل جائے وہ تقدیر نیں ۔
جب ہم کمی تکلیف میں ہوتے ہیں تو ہم مجانیاں سکتے کہ تقدیرا ہے ہے۔ اگر مقدرا چھا ہوا
توکس نہ کہیں سے کوئی گاہ مر و موکن کی نگاہ بن کر تکلیف و درکرجاتی ہے۔ نگاہ مروثوک ہی تقدیر ہے
توکس نہ کیس ہے جس کے لیا ہے ہے اس کا مقدر ؟

تقدير پر بحث كرنامناسب بنيل بد جبر وقدر كوم ال بحث سے طل بنيل بوتے جو كھ الله جو الله بال است تقدير كرك الله بال الله الله بال الله بالله بالله

جب انان کا شعور بدار ہو آ ہے دہ اس کا منات کی ہمر رنگ نیز نگیوں کا جائزہ لیآ ہے۔ وہ اسے لیے کچھ پیند کرتا ہے۔ کچھ انتخاب کرتا ہے۔ کپھ انتخاب المحد تقدیر ہمیں ہماری اسے لیے کچھ پیند کرتا ہے۔ کپھ انتخاب کرتا ہے۔ یہ ماری عاقب سے میان ہے۔ عاقبت کے سامنے لیے جاتی ہے۔ یہ خوش نصیب کبی ہے اور پرنسیبی میں ہوسکتی ہے۔

موئ عبدالتلام کومعلوم نمیں تفاکر آگ کی تلاش ان کے لیے کون سامقدر لانے والی ہے ہم نیں سمجھ کتے کہ ہمارا انتخاب ہما کے لیے کیا دشواریاں اور کیا آسا نیاں لائے گا۔ ایک غلافیف از نرگ کو بہشت سے بکال کر دوز خ بیں وال دیا ہے اورای طرح ایک قدم نوش نجی کا قدم و روز خ سے
بکال کر ہمیں بہشت ہیں بہنچا سکتا ہے۔
بکال کر ہمیں بہشت ہیں بہنچا سکتا ہے۔

اں کا تنات میں ایسے ہوتا ہی رہتا ہے۔ معمولی واقعات بست معمولی واقعات بڑے برمعمولی نیا بھے کے ذیر دارہ و سکتے ہیں۔ تقدیرصرت میراعمل ہی ہنیں۔ تقدیرمیرے دوست کا الرائمة المائمة المائ

میدابزرالا کارنت، ور کاروجودید مرطران

> ا چوای

t

الميان ا

Ho

دلديامنده فين ينافيون كاستندويس / cow كيركزار بدائرين مردع روشن جساري دلاديزيان يرجم نحطا يتريد لي بيترات جادراس كان ر کان بنامیر يدائش مي اوربوت اركى وش منى يا SCUPPLE برعال تقال أكريسوج لياجا -

.. ول در ياسمند

على بى بدوست نادا من بوجائے توميرى تقدير براسكتى ب، حالا كدميرى تقدير كافي بى ماک بُول-ہماری آدمی تقدر ہما سے اعمال میں ہے اور آدھی اُن کے اعمال میں جو ہمسے

W

ائىان اپى تقدير آپ بنائے يا أسے بى بنائى تقدير فل جائے، فرق بنيں پڑتا جم ايك مقردہ مدت یک بیال بیں اور اسس کے بعد ہماراسفر خم ہوجائے گا۔ اس کے بعد ہمانے " فيصله "بمارے احمال يا بمارے نتائج پر منين بك بمارى نيات پر بول محد الهي نيت بى الماعقد ہے۔اس مفس کی تقدیر گر جاتی ہے، جس کی نیت میں فتور ہونیت کا براانسان مقد

تقدير كاتعلن منشائے اللي سے ہے اور تدبير كا تعلق ميرى منشا ہے جركھ الله نے مرے لیے مقرر کر رکھا ہے، وہ مجھ مل کردہے گا میری سی، میری کوسٹسٹ بغیر فنلا اللی ك مجھے كھ بنيں د مے سكتى۔ يں تقدير مے حصار سے بنيں نكل سكتا، كيونكه ئي و مُود سے بامرینیں نکل سکتا۔ میں اسسانوں کی وسعوں میں بنیں رہ سکتا۔ میرا تشکامہ زمین ہے۔

ین گاڑی میں مواد ہونے سے پہلے کسی بھی ذریق سفر کا نتخاب کرسکتا ہول بڑے امكانات ہي سفر كے يدر وانع ہيں، ليكن جب ميں گاڑى ميں سوار موجايا ہول، تور مقدب. بن اپنے لیے امکانات کے دستر خوان سے تقدیر کی ڈِسٹس متعنب کرتا ہوں تھے این انتخاب بر گله نیں اس لیے میں تقدیر سے راصی ہول۔ وہ انسان ،جو اپنی زندگی مطعمین ب، ده برطرے کی تقدیر سے طمئن ہے۔ بو فود البینے سے راحنی نہیں، وہ تقدیر سے کیل

دنيا كي عظيم انسان صاحب مقدر عقر، صاحبان نفيب سقر ان كاعمل توواضح سيد ايسامل كرف ترائى مفرت بدائيس وسكتى مينيرك ويدر جلن والمصرور فلات والمكتين

مرف ايك بى ا مقديا they se عل مي والديل ションショ

انان

Ofice

عبدات

WWW PAKSOCIETY COM

ل در یا سندر

بین پینرون کا مقدد کیون کس کے گری پدا ہو کری بن گئے۔

اس کا است کے اند تقدیر نے عمیہ تقتیم کی ہے کین فر ہے کین دیگا۔

کین کو ارپیا اور کیون کی طرح کا ڈویا۔ دریا کو روانی فی بھی تیرتی ہے۔ پرندے اُڑتے ہیں۔

مورج روشن ہے اوات تادیک ندتد گی فانی ہے، زندگی عطاکر نے والا باتی ہے۔ اس مقدد کی داؤونزیوں میں ہم نے چندروزہ زندگی شرف کرنی ہے۔ اپنے لطف میں مفرکری بیرا مقدد میرے فائد میں ہم کے بیتر مقر فرمایا ہے۔ کو تی جگڑے کی بات نیس میری تقدید کی کیے رمیے یا تھیں ہی کے اور اکس کے ما تقر می بی عرف میں میری تقدید کی کیے رمیے یا تھیں ہی کہا ور اکس کے ما تقر می بی عرف میں میں سکون ماتا ہے یا اضطراب میرا متقدد ہے۔ اگر انسان میں اور موت میں آزاد نیس تو اکس کی زندگی کیے آزاد ہو جس کو اپنے آپ پراعتماد سے اگر انسان و سکی خش فنی پر کیے اعتماد ہوگا۔ جوانسان اپنے قدے با ہر نیس نکل سکتا، وہ تقدیر کی صد

برحال تقديرمان والول كے يا ايك نفست ہے، مذمان والول كے يا آزمائن ہے۔ اگريسوچ ايا جائے كرماضى ميرامقدرہ، عال نيسك كالمحرہ متنقبل مكانات كافزاند فيصلے اگريسوچ ايا جائے كرماضى ميرامقدرہ ، عال نيسك كالمحرہ خامتقبل مكانات كافزاند فيصلے سے پيلے ہرداسة منزل كاراسة ہوسكتا ہے، ليكن فيصلے كے بعدمافر كے ليے منزل بحد بينج كاراسة حرف ايك بى داسة ہے اور وہى مقدرہے۔

مقد بدل منیں سکتا بہادے پروگرام بدل سکتے ہیں، لیکن امرالئی ٹل نیس سکتا۔ بڑے
بڑے کا میاب ان نوں کو اُن کی اولا و نے ایس ناکامیاں عطاکی ہیں کربس خداکی پتاہ راولاو کا
میں میں دالدین کے اعمال کی طرح انسان کی زندگی پر اثر انداز ہوکر اُسے ایک تقدر کے
والے کر دیتا ہے۔

اننان اپنے آپ کو کمال کے مفوظ کرے گا۔ جراغ کو آندی اور فرمان سے تربیمایا جاسات بیان جراغ کے اندری سے تیل خم ہوجا تا ہے۔ اس جراغ کو کوئی نیس مجمعات یہ الماديان ماين بوجم المائي المائي المائي في المائي المائي في المائي

المِحَى يَسْسَبَهَ الراانسان مَشَّةً الراانسان مَشَّةً

کم کچ الله من کر بینم فتل مظالی کر بینم فتل مظالی کر بینم و تجود م

ر نین ب

المارين المارين المارين

لائى ئىلىنى ئىدىيىكى

400

ول در ياسند

فروری بھے ہے۔ زندگ ک دیوار اپنے بوج ہے جی گرباتی ہے۔ یماس کا مقد ہے۔ زندگی کو ایرے خطوہ ہو، تواس کی حفاظت کی جاستی ہے۔ اگر خطوہ اندی ہو تو کی كيا جلست سانس خود مي رك جاتى ہے۔ دل خود مى بند موجاتا ہے۔ يس يمي مقدر ہے۔ اسے بدلے کی خواہش اور کوسٹش تو عزور ہوتی ہے الین اسے تبدیل کرنامکن میں ہوآ۔ بولل جائے، وہ مقدر بنیں اندلیشہ جے۔ جوبدل جائے، وہ صرف امکان ہے، مقد بنیں۔ جورز بدلے، وہ مقدرہے رجو اٹل ہو، وہی امراللی ہے۔ وہی تصیب ہے، جارانفید، جوبهار عل كے تعاون كا بھى عماج سين أكس بارش كى طرح بيخ جرا سازل سينازل بوقى ہے اور اُس زار لے کی طرع ہے جوزمین کے اندر سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ اس میں کسی کا وقل منیں۔ یہ فطرت کے فیصلے ہیں اُگ اور مذید لنے والے۔

> قيمت كس طرع آئى اے كوئى منيں تحجا شب تاريك رخصت بو مُحِي مورج بنين كلا بڑی محرومیاں مکھی گئیں اس کے مقدر میں دہ رای جو درخوں سے مُراکر لے گیا سایا تهاری یاد میں علمیں مگائی ہی گلاوں کی تهادے نام سے گری لگا سرو کا ہوا چواللاعم يرتو زےماستے يا بل آئے حمومنبط فغال يركيول ترى آنتحول مينول اترا



بران ن كى دكى شكى مَّالْ ين سركردال ہے۔كوئى كھ جاہتا ہے،كوئى كھ دعوندرا ہے۔ ان اول كے بچوم ميں آرز وول كالجى بجوم ہے۔ وسمن وشن كى قائل ميں ہے اور دوست ووست ك

كائنات كى تمام الله د كام وقت مصروف مفرب كى الوكمى قلاش كا اظهار ب آرزو كا انج شکست آرزو ہو، تو بھی میستی کی دلیل ہے۔ سورج تاریخ کے شکارکو نکا ہے اور تاریخ مواج کے تعاقب میں ہے۔ دریا کو سمندر کی لگن ہے اور سمندر کو دریا بننے کی خواہش صفری کرری ہے۔ برچیزا ہے اپنے مداری اپنی خواہش اور تلاش کے صاری ہے۔

للاش محرك ركفتى ب اورحركت رازيمتى ب " للاش بى النان كى جيلت ب يداكس كا اصل ہے۔ بیاس کاخمیر ہے۔ بیاس کی سرشت ہے۔ جے اور کوئی تلاش نہ ہو، وہ اپنی تلاسش س ارہا ہے۔ وہ جانا چاہا ہے کروہ کون ہے؟ وہ کمال سے آیا ہے؟ وہ کب سے ادروہ کب تک بہے گا؟ وہ معلوم کرنا چا ہمآ ہے کہ وہ کون ساجذ بہ ہے جوا سے محرومیوں اور ناكاميول كے بادمؤد زندہ رہنے يرجبۇر كرتاہے۔

انان اس بات سے آگاہ ہو ناچا ہم اسے کریر کا تنات اور نظام کا تنات کس تحلیق فعلا جھلیق مٹن میں کیا حرار تخلیق ہے ؟ یہ سب جلوے کس کے ہیں ؟ کون ہے اس روة رہنائی کے اندر؟ اور کون ہے اس پرفے سے باہر؟ اور پر دہ کیا ہے؟ تلاش كاسفراتنا بى قدم ب جنائى كاسفر بريدا بونے والے كے ساتھ اسس كى

ول ور واستم

قات مى بدا يوقى بدانان آگاه برياد خبروه ميشرين آردور باب زندكى كاردو درامل کی ک جرج ہے.

ان ن كرم وقت ايدا صاس بوتا بي جيده كي كونچا بدوه كي بنول كيا بد ائے چوڑی ہو فرمنزل متلائ بناتی ہے۔ وہ موس کر آ ہے کہ اس کے پاس کوئی قدیم داز تق. جوكم بوكيا-اس كابدربط ماضى السيكى درخشنده متقبل سے محروم كركيا شايدوه دنيا كيومن اخرت كاسوداكر بيضا-النان وزكرة إداور جول جول عوركرة بدايك شديدياكس كى طرع ایک نامعوم ملاش اسے مجرالیتی ہے۔ اس ملاش سے مفرنیس۔

جس انسان کو تلاش کے نقطہ التے دقیق سے آسٹنا کی مزمو، وہ دوسرے انسانوں کے چرے ہی دیکھتا چلاجا آ ہے جیسے اِن چہروں میں اے کسی ضاص چیرے کی تلاش ہواوروہ چرہ شایداس نے دکھا ہُواہی نہ ہو،لیکن اُسے پیچان لینے کا دعویٰ اس کے پاس موجُود ہو۔ اُن دیکھے چیرے کو ڈھونڈ نا اور اسے پیچانا انان کی آلاش کاکر شہہے۔ ایسے مگانے ہے ایسے انان اُس چېرے كوپىلى بار دىكھنے سے بہلے بھى دىكھ كچىكا جو-

اننان کی تلاش ہی اس کا اصل نصیب ہے۔ ہیں اُس کے عمل کی اساس ہے۔ ہی الاش اس کے بطن کا اظہارہے۔ میں اس کے ایمان کی روشنی ہے۔ تلاش انسان کوچین سے نہیں بیضے دیتی۔ اُسے یوں محسوں ہوتا ہے جیسے کرئی بچیوائے اندرسے ڈس راہے۔ وہ بھاگتاہے ووڑتا ہے بے تاب وہقرار اُس تریاق کی تلاش میں جو اِس زہر کا علائ ہے جب وہ نکل سامنے آتی ہے: أعة وارآجامات برحيدكم أعلى بارد كيماع ووأس بيجان ليآب.

دراصل ہم جس شے کی تلاش کرتے ہیں ای نے توجیس این قلاش عطاک ہے منزل ہی توذوق مفر پداکرتی ہے اور ذوق منزل رہنائے سفر ہوتا ہے بمنزل اگر اپنے مسافر مذبیدا کرمے ، توہر ملائش ایب داہم بوكرره جائے جو حاصل آرزو ہے، و بى فائق آرزو ہے۔

مزورت كى تلاش اورش ب اور تلاش كى مزورت اورش عرق كلاب يا گلقند ك يد

والمدوسي 分人。 للغيدة I FARENCE UK دالات كان

"UL كى جۇئے 🗘 Or Zich

يرانا صداقت ميه

0,,,

ماقبت

3.45

يا

t

ول ورياستدر عه

411

گلب کر تلاش کرنے والا صرورت مند کسلائے گا. اس کی منورت کھا ورہ ۔ اُسے جم کلاش کے باب میں قابل فورینیں سمجھتے ۔ فوشو کا مسافر ، بڑتے گل کو منزل ول کا متعام کھیں ہے۔ وادی فورکٹ فوال کی راہنی تکست گل ہی توہے۔

کی انان صداقت کی آلاش کرتے ہیں۔ یہادی کا آنات ہی صداقت پر مبنی ہے، لیکن صداقت کا ایک و کیتے ہیں۔ صداقت کا ایک و مجود نیس صداقت میں وق کی بات کو کیتے ہیں۔ صادق کا قال صداقت سے ہے۔ اپنی صداقت اعتاد ذات صادق ہے۔ کی صداقت سے ہے۔ اپنی صداقت اعتاد ذات صادق ہے۔ کی چیوان اپنی صداقت سے ہے۔ اپنی صداقت اعتاد ذات صادق ہے۔ کی چیور کی اس میں کہ کا قاش نیس کی۔ کا ذہب مصادق کا جم ضر نیس رہ کا آ۔ صادق میں جانے کے بعد اس کی راہ کے علاوہ کوئی راہ گراہی ہے۔

قاش کاید مقام بهت ارفع ہے کالنان صداقت کی تلاش کرے۔ صادق سے نبعت کا سارا ہے کر انان اپنی ذات سے آسٹ اہر جا آہے۔ یہ لاش اپنے باطن کی تلاش ہے۔ اپنے آپ ہیں جتنی صداقت بمیر آئے گا اتنا ہی صادق سے تقرب بڑھے گاجی انسان کو اپنے آپ ہیں صداقت نظر نہ آتے۔ وہ نبہت صادق سے محروم ہوجا آہے۔

ان ان کی بیچان کاراز اس کی تلاش میں صفر ہے۔ ہم جس شنے کے انتظار میں بین وہی ہماری عاقبت ہے۔ ہمیں اپنے انتظار کا کھوج لگانچاہیے۔ بچ کے مسافر سیجے ہوتے ہیں اور جھٹوٹ کے جھڑ نے۔

اس دنیایی وہ لوگ می بین جوحقیقت کی تلائن کرتے بیں۔ ان کا مدعا خالی حقیقی ہے۔ یہ تلاش یخم ہونے والی قلائل ہے۔ اس سفر کا مدعا بھی سفرہے۔ اس کی انتہا بھی سفرہے محدود کا لامحة و کے یہ سفر کسی بیان میں بنیں آسکتا، قطرے کو قلام آشا ہونے کے لیے کن مراصل سے گزر آ اپڑ آ ہے۔ وی جانا ہے جس پر یہ مقامات اور مراحل گزرتے ہیں۔

خالق کی تلاش بعض اوقات و نیاسے قرار کی خواجش ہے۔ و نیاسے گھراکز وصفت زوہ ہوکر۔ ان ان خالق کا قیابت کلاش کر آ ہے۔ کچھ لوگ و نیا کی فعتوں کے مصول سکے باویجود ۔ اس کی مجت میں

المديمية ولوديامند bulger مرشار عالى كى كاشى على يور يعينت كى كاش اليس كى انسان كسبى ينياتى ب اورود Utercync اننان انيس راد آستناكرديا جداس كيدكاسفر جلوول كاسفر بدور كاسفر بداى alle. كاتنت يس كاكنات كاسفرج قطر كاسفروصال قلوم كعبدانا البحركاييات جاوري -creding Ukic Jose بيان بيان يرسنين آسكة-اننان جب كى قلاش مى نكل ب، تواس كى ياس دە در يوم بوتا ب دە آلدېم تاب حرب . الماريون ده این ماش کے دعا کو بیجان سکے۔ اگر وہ آل آ تھے ہو تو حقیقت کی چرے بھی خطر بحی نظامے رو خام به الم كى جلوے كى رعنانى كى رنگ كانام ب عقيقت كاچرو يى موتا ہے۔ جدهر آئكمداعفاؤادم بىداىكادىگ جى بوتا بىدى سے احن دیگ حقیقت كادیگ ہے۔ إا منادينا-ارصيقت كالنشي النان مماعت كرنتك توحقيقت نفي كمثكل مي أشكار بوكي تخيرات المي آواز کی صورت میں جدو گر ہوگ ۔ ایسامتلائی دور کی آواز سے گا۔ وہ خاموی کی صداسے گا۔ وہ اور کوئی سب تَا وُل سينيم مع كالماسي من ألدي كدوة تنها بوكا اورحقيقت اس علمكل بب اوایک ہوگی۔ اس سیتے متلاش کی محاعت ہی ذریعہ وصال حق بن جائے گی۔ ایسے انسال کو افلاک سے متبالاسة علوں کا جواب آیا ہے۔ اسے آہ و فغانِ نیم شب کا پیام آیا ہے۔ وہ سکوت سے کلام کرآ ہے انان کو ا آنے والے زمانے اس سے بات کرتے ہیں۔ اپی مماعت فیرحِق پر بند کرفیفے سے یا از کھل مکت ہے۔ 1 حقيقت كى لاش مي انسان صرف جيره بن كر عطا توحقيقت أكمد بن كرسائ آف كل وه الكويو Print اس کے چیرے کی قیت ہے۔ وہیں سے پیچان شروع ہوجائے گی۔ اُسے برجیرے میں اپناہی انعائدنا چرونظ آف ملے گا۔ وحدت الوع و كايم على بيان ميں بنيں آسكة يدهون مشاہدہ بے تلائش Urour

كرف والول كاحاصل. كي وك حقيقت كي ملاش مين كلت بي رخاوت كم جذبات في كر. وه اپنامال حقيقت ي نادكر ف ك يد سالة لية إن مقيقت سال ك زوب مي ان سه واصل موكى عزور ميند مال عماع بيكن في كرماحة مخاوت كرف والدانداذ كرماحة مخاوت ومعال حقيقت

ايات

WWW PAKSOCIETY COM

ول وريامتدر 44

ا ذراید ب . اگران ان محقق بن کر اس کی الاش میں نکلے تو حقیقت بنی بن کرس منے آئے کی جدی الاش کے روپ کے مقابل حقیقت نے روپ اختیاد کرنا ہے۔

جولوگ الماش كرمقدس مفرى دل كر كلته بين وه حقيقت كودلبرى كراندازى بلية بين را بين كائنات كالبرذره ايك ترثيا بوادل محموس بوتا ب حقيقت كى ادائ دلبرى ايك متلاش كواپنا ذاكر بناتى ب وه حقيقت كاذكركرة ب حقيقت ال كاذكرك به به جب ملاش كواپنا ذاكر بناتى ب وه حقيقت كاذكركرة ب حقيقت ال كاذكرك به به جب مبل يا بين ماس مقام ملك بين مسلط بين جمال ذكر ذاكر اور مذكور بالم بول و و مقام ب بهال چندساعين صديول بر محيط بوتى بين -

کی و بین او کو عقل سیم کے ذریعے حقیقت کی آلاش کے سفر پردوانہ ہوتے ہیں ریس سفر

بڑا مناظ ہوتا ہے۔ ایسے اوگ ونیا کے عرب کدے ہیں بیٹونک بیٹونک کو قدم رکھتے ہیں۔ وہ

تحیر است نا ہو کر حقیقت آسٹ نا ہو جاتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ کو نک تیجہ بے سبب نہیں ہوتا ۔

اور کو نکی سبب بغیر نہتے کے نئیں ہوسک ۔ اتنی بڑی کا اُنات بغیر سبب کے نئیں اور اسس

سبب کا ایک پیدا کرنے والا صرور ہے اور وہی مسبب ہے۔ عقل والے سبب سے

مبنب کا سفر کرتے ہیں۔ وہ فعموں سے نئیع کانٹان معلوم کرتے ہیں۔ وہ تعجہ لیتے ہیں کہ ہرجیز

ان ان کی تھے میں نئیں آسکتی۔ انسان زندہ ہونے کے باو جُود زندگی کو نئیں سمجر سکتا۔ وہ

مر بغیر موت کو کیمے سمجھ سکتا ہے۔ وہ خالق سے داز آسٹنا ئی کا سوال کرتے ہیں اور اُن

کورموز مرگ و جیات سے آگاہ کر دیا جاتا ہے تو وہ کہ اُسٹے ہیں "اکسٹ کمنٹ کے لمرکب

الفکا اِکسٹ بین" اور اسس تعلیم کا نیتجہ " آگ گلزار بن جاتی ہے اور وصال حق کی کرنزل

الفکا اِکسٹ بین " اور اسس تعلیم کا نیتجہ " آگ گلزار بن جاتی ہے اور وصال حق کی کرنزل

غوضیکہ، تلاش ہو انداز اختیار کرے، حاصل کلاش ای اندازے سامنے آئے گا۔ اور سب سے اچھا انداز تلاش تقرب صادق ہے اعتماد شخصیت صادق ہے۔ یہ کاکشس مین اور سب سے چھاور اکمل انسان نے حقیقت کے بارے میں جو فرما دیا، وہی حقیقت

ولودوامند

ہے۔ای کی اطاعت کرنا ہے۔ نشے انداز فکر کی برعت میں جتلا نہیں ہونا۔ صداقت كاسفر حقيقت كاسفر بعد صادق كاتقرب حق كاتقرب بعد صادق كى مبت بی کام سے صادق کی رضا صداقت کی مند ہے اور صداقت کی سند حقیقت کی وصال ہے۔آئینة صداقت میں جال حقیقت نظر آسكتا ہے۔ اى كى تلاش كوبر مقصدكى تلاش ہاور میں تلاش مصل متی ہے اور میں ماصل عین ایان ہے۔

> النوكيابين وبسموتي بير عيكن والي بين وال الرام المنوانان كى فريادى بىرانى يادون كرتمان بى ميانونول خزار بی معصوم و پاکیزه متوردوشیزه کے صن سے زمادہ مین حورے زیادہ مکنون۔ اور بیرخزار کمزور کی قوت ہے۔ دل کی اتھاہ گرانیوں سے نکلنے والا آب حیات کا چیٹمہ، سعاد تول کا سرحیثیہ، آرز د و کے صحرا میں شخلت نوں کا مزدہ سائسوتنمائیوں کا سائتی دعاؤل کی قبولیت کی فرید، انسان سے پاس الی متارع بے بہا ہے جواے دیدہ وری کی منزل عطا کرتی ہے يموتى برا المول إيد يه خزام برا ارا ما بر معديد تحمد فطرت كا ما ورعطيد ب. تقرب اللي كراستول رحامال كرف والعموتى النان كالنويي-

وعوف

جس کا خدا پریقین مذہوں اس کا دعا پر کیول یقین ہوگا۔ دعا دراصل ندا ہے فریاد ہنا کہ کے سامنے البق ہے، اپنی فائی اور محدود زندگی کی کی اُنجین سے نکلنے کے لیے۔
مامنے البق ہے، اپنی فائی اور محدود زندگی کی کی اُنجین سے نکلنے کے لیے۔
ویاد کا معدد پیدائش سے ہی شروع ہوجا ہا ہے بعصوم اور بے شور بچے فریاد اور پکا دسنے ندگی کے سفر کا آغاز کر ہا ہے اور اس کے بعد بی عمل جاری دہ ہا ہے۔ ادنیان فریاد کر آئی دہ ہا ہے کسی یہ کے معدی عمل جاری دہ ہا ہے۔ ادنیان فریاد کر آئی دہ ہا ہے کسی یہ کے معدی علی جاری دہ ہا ہے۔

بیمار آدی جب اللہ کو پیکار آہے تو وہ اپنی بیماری سے بنیات چاہتا ہے۔ اسے اللہ کے ساتھ دوسری والبنگیاں باد بنیں رہیں۔ وہ صرف علاج چاہتا ہے معالج چاہتا ہے۔ شفا چاہتا ہے۔ غریب کی دعا غریبی سے نجات کے لیے ہے بمبت کرنے والے اللہ سے مجبوب کا قرب مانگھتے ہیں۔ غرضیکہ ہرانان ایک انگ خواہش لے کر اللہ کو پیکار آہے۔

آگرگرش باطن سے سنا جائے تو بید کا کنات ایک مجیم فریاد کی صُورت نظر آئے گی۔ دعاکا شور فظری طور پر و دلیت کیا گیا ہے۔ آواب دُ عا اور فضیلتِ دعا مذہب نے سکھائے ہیں لیکن پیشور دندگی میں موجُ دہے۔

بچة بيمار موجائ تومال كوآداب دعاخود بخود آجات بين جماز خطرت مين بؤتوم افرول بچة بيمار موجائ تومان والم المورد المحاسلة بي بيئر تومان والمورد عاملها الله كالمحد المورد ال

و ما كىسب سے بڑى خوبى يہ ہے كرجال وعاما نگف والا ہے كوبي وعائظور كرتے والا ہے۔

عد الديامني

الركت بآواز بلند دعا ما على أقروه دُور عسنا ب الركت دل مي دعا ما على و وه وهي والمواد و المركز و وه وهي والمواد على مناع من المركز بي المركز و وه وهي والفافلات المركز بي المراكز والفافلات المركز بي المراكز والمركز و المركز و ال

کا اعثمانی وعاہے۔ ہم اللہ سے وہ چیز مانگتے ہیں جے ہم خود خاصل کرسکیس لیکن جس کا صاصل کو انگلی ہور مثلاً ہم یہ انتیں مانگتے کہ اللہ مہیں پر ندول جیسے پُر عطا کر ، کیونکہ یومکن منیں ۔ السالبۃ یہ کمہ سکتے ہیں کہ اللہ جمیں عثق کے پُر لگا کراڑا ، کیونکہ یمکن ہے۔

ے ہیں دراسد ہیں ماسے پر سر میں اور ہے ہیں ہوئے نصیب کی بات ہے کہ انسان دعا کاسمار اہتر دعا پر اعتماد ایمان کا اعلیٰ درجہ بیر بڑے نصیب کی بات ہے کہ انسان دعا کاسمار اہتر سے مذہا نے دے جب کسی قرم یا فرد کا دعا سے اعتماد اُسٹے جائے تو آنے والا وقت مصیبت کا ذیار نہو آ ہے۔ گناہ اور ظلم انسان سے دعا کا حق چیس لیتے ہیں۔

کارداد ہونا ہے۔ ماہ ادر م میں اللہ کرم کے پاس کمل اختیار ہے۔ چاہے توگنگار
دعا ما مگانشرط ہے منظوری شرط نہیں۔ اللہ کرم کے پاس کمل اختیار ہے۔ چاہے توگنگار
کی دعا منظور فرما لے، نہ چا ہے تو پیغبر کی دعا بھی منظور نہ فرماتے۔ نوح سینکر اول برس اللہ کے
دین کی خدمت کرتے رہے، آخر اُن کا بعیٹا بھی طوفان کی ندر ہوگیا، کین ان کے ایمان میں فرق
دین کی خدمت کرتے رہے۔ آخر اُن کا بعیٹا بھی طوفان کی ندر ہوگیا، کین ان کے ایمان میں فرق
نہ آیا۔ دعا آخر سوال ہی قرمے۔ مانے والا مانے یا نہ مانے۔ صاحب دعا خدمی ابتلاسے گزر آ
ہے۔ یہ زندگ ہے۔ اس میں علم حزور آنے گا، تحلیف خرور آتے گی، بیماری صرور آتے گی اور بھر مورت

ان حالات میں دعاکا مقام کیارہ گیا ہ دعاکا ہی مقام ہے کرانان تقرب اللی کی خواہش کو کرور نہ ہونے دے۔ دعایہ ہے کہ اللہ مہیں اپنی رجمت سے مایوس نہ ہونے دے۔ دعایہ ہے کہ بارا دل فرد ایمان ہے دوشن ہو۔ دعایہ ہے کہ اللہ مہاں کوم نہ ہو کہ مماس کی یاد سے خافل ہوجا میں اورا تناکم دہو کہ ماس کی رحمت سے مایوس ہوجا میں۔ دعایہ ہے کراللہ میں منظور ہونے والی دعاؤں کی مہر ہوگا ہی مطافر مائے اور دہ دعا میں جن ہوجا میں۔ دعایہ ہوانان کی توفیق عطانہ فرمائے۔

والمدوستد وللاعلاما it-Luiza المقال سائل للليب ميزنون Uberter الحائد روايت PIRECUS سادد مرار A Jen 2 فلال بنده كسرى بي -58/201 كيضفورن

C. 16,0

2 بيا

إحالنا

t

ولوديامندر انان اكثر اكت يود لكوندك بهذا بالمرك كريد تتسان وه إلى الداكل ال يودل كوى بداكة جع وأس كريد ميدور - بم إن يندك بيزي ما عجة بي الدجب وه على نير يوي توجه م ترین. مالانکان کا مامل د بوناری بمادے لیے مفید ہے۔ اس لیے منودی ہے کو خوات قاید مانی جائیں۔ جیس و ماول کی تعلیم دی فی ہے۔ بنے کے پیدا ہونے لے کوئیت کے فی کھنے عب برمقام پردعا كاطرافية كاربتايا گياہے يشاؤ معمولى سا وا تعديث آئيند ديكينا اس كے يعيدها ہے کہ"ا ہے اللہ میرے چرے کی طرح میرے کرداد کو بھی خوب صورت بنا "

روایت ہے کہ ایک وفرایک آدی دعا ماگ دا مقا، گز گزاکر- ایک مقرب فرشت ا وال سے گزر مُوا عابد بیجان گیا کہ فرمشتہ ہے۔ بولا بھئی میری چند دعا میں الشمیال کے ال بنيا دو " ميراس نے آرزويس گنواني شروع كيس فرشة بولا" بس بي سميد كي وه بولايك ب كي بيدائجي توبات يم كمل نيس بوتي " فرشت نے كها ميك الله ميال سے كدوول كا كرتيرا فلال بنده كدر إلتقاكرا سے مالك! مجھ البینے علاوہ سب كچے وسے دويد

بس بات اتنی ک ہے کہم ایس سے اس کے تقرب کے علاوہ سب کچے ما محقے دہتے ہیں اور ميركك كرتے بي كرد عامنظور بنيل بوتى يم دومرول كى تبابى اور بلاكت كى دعا ما يكتے بين

دعا سے بلائمتی ہے، زمانہ بدل ہے، ان ان انہا عمال کی عبرت سے نے سکتے ہاں ک د عادشت میں سائد ابر ہے۔ پینیبری وُ عااُمّت کی فلائ ہے و عاکی افادیت برق ہے و ما سے حاصل کی بُولی تغمت کی قدرا میسے کرنی جا ہیے جیئے بھے کی۔ و عامنظور ہونے مے جد شکراداکرنا چا ہیے کہ اس فے مماری وعاؤل کو قبول فرمایا۔ یہ اس کا حمال ہے کی سے احان كوايناحق وكجولينا جاسي

يك آدى كوچا بيدك وه كنگارول كى بشش كى دعاكه . جا كن والد كرچا بيدكارة والدن کی فلاے کی و ماکے ۔ آم کے بروز و کو قام اور ماک کی سروازی کی و ماکر ان جا ہے۔

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

M. 500 ادالتكؤي 43.4 FICHU 807.114 ans P بمعيبت Lists. 0الذك ع المرق 1,30 28% 13. t Les Y

Kil.

W PAKSOCIETY COM

ول ورياستدر

صاحب دعاصاحب عبتت ہوتا ہے۔ ای کی دعامبول ہے جس کواناؤں سے اندل سے پرندوں سے فرض کے بروی جان سے جبت ہو مجبت نہوا و دعامحن تحقف ہے۔ زمین وا کمان اور اس کے مابین جو کچے می بے اُس کی فیرست کی دعا مانگی جائے آوابن زندگی خیرست سے گزر جاتی ہے۔ نفرت کرنے والا انسان دعاسے محروم موجابات ہے۔ سب کی معلائی چاہنے والا ہی مقولِ بارگاہ ہے اللہ کوسب سے زیادہ وہ بتی محوث سے جس کور حمست مردوعالم بناكر بيجاكيا حصنورك وييدادرواسط سددعاؤل كومقبوليت عطام وجاتى س ۱ب احتیاب برے گذہوں کاکس لیے

اب واسطه دیا ہے تمارے عبیب کا

برمال جب يك زندگى ہے و عارب كى - دعاآه ہے فراد ہے بشب تاريك كى تنابل میں ٹیکنے والا آنومی وعاہے۔ سرنیاز کا بے نیاز کے سامنے جھک جانا بھی وعاہمے کسی بے مسل کی نگاه كا خاموش سے سوتے فك أعضاجي دعاہے، بلك مضطرب دل كى دهر كن تھي دعا ہے كي وُور رہنے والے کو محبت سے یاد کرنائمی و عاہے۔ روح کی مخلصان آرز دھی دعاہے۔ دعا وسیتے والے مے در پر کمبی ہم سائل بن کرجاتے ہیں اور کمبی و عا دینے والا سائل بن کرہمارے ورپروت کے ویا ہے۔ ہم کمی کی دعا کی آئیر ہیں۔ ہماری دعآمی کی اور زمانے کو اٹر دیں گی مِنظور ہویا نامنظور وعامرتو جاری رہی جا ہیے۔

> خاموش انسان خاموش پانی کی طرح گرسے ہوتے ہیں۔ فاموى خود ايك راز بهاور برصاحب اسرار خاموش رمنا ليندكرة ب فاموى دانا كا زيور ب ادر احمق كابرم.

P.Sist

Q= 2,001

ر وعلى الم

TIE

اك تورو

a.is

تثيرانا

ارى

جسطرت أسمان كى بيط وسعتول اورعميق بيناتيول مي كوارول تارس السين ايت واريس و فرا کردہے بین جیل جیم ستارے اور سیارے حین کا تنات کے افر کھے بڑتا شیر ظاہر ہیں ، ای طرح حیات ارضی میں کروڑوں چیرے اسے اسے خیال اور این اپن عزورت کے مدارمیں مركم على بين مصروب عمل بي بمصروب مفربي - يُر مّا تَيْرَوَرُّ جِيرِ عِين وَ وَدَّى كَي تَضْيِرِ عَدِس

چره اور پیرانان کاچیره ؛ الله الله ایک عجیب داشان ہے، ایک ٹرکیین مثاید ہے، الم ورفي حققت ہے ايك عظيم شام كارہے احمِن تقويم كى شرب وليذير ہے احمن الخالقين كا حن خلیق ان فی چرسے سے عیال ہے۔

جرول كامث بده ،ان كامطالعه،كت بول كمطالعه سيكيس زياده داماً في اور كلمت عطا كرة بي زندگ كى كھنى كتاب ميں ہر جيرہ ايك الك باب ہے، ايك الك انداز، ايك اللك آثر ایک الگ ملد ایک الگ عنوان ہے۔ فیروشر کی تقیم جیروں کے دم سے مے محکم ہے اری تالی کاک مجرم اینے چیرول سے پیچانے جائیں گے اور پیشا نیول پر دا نع بحود مؤرکے گا چروں کو۔

جب بم جبرول كى تلاوت و ينح شروع كرتے بي تربميں عجيب وغريب كاشفاس مل و ت بي جره كوال وسي ركمتام و تب مي ركشش ادرير ما شرب اننان کوار دینا یم کی شے سے مست ہوتی ہے تو وہ اننانی چرو ہی ہے۔ بتیرا یم طفلی ہی

40

عدادات ولادوات

کمی ایسے موں ہوتا ہے کہ فوف کا کالا ناگ ان کے بیچے بھاگ رہا ہے، غریب ہونے کا خوف کا کالا ناگ ان کے بیچے بھاگ رہا ہے، غریب ہونے کا خوف اور بیسے کی اسے ہوتے لائے ذوہ چرول خوف اور بیسے کی اسے ہوئے لائے ذوہ چرول میں ایسے چرے میں ملیں کے جوشانت ہیں مطمئن ہیں۔ ان کامنظر الگ ہے۔ وہ ہجوم کے چرول اور چرول کے بچوم سے الگ چرے ہوئے ہیں۔ وہ بھی روال دوال ہیں لیکن اپنی رفقار کے ساتھ ان کو لوجوا ورخوف سے منبات بل میکی ہوتی ہے۔

ای بچوم میں ایے جہرے جی مِل سکتے ہیں جواہیے ناظرین کام کی رفتارِ سفر دیا وسیتے ہیں ا بلکھی کھی مقصد بفر تھی بدل جاتا ہے۔ بچھے ہوئے افسردہ چرول میں ایسے چہرے مگر گاتے ہیں میرنور چہرے ربگ و فور کے مظاہر ہیں فطرت کے کام ہیں کسی کو کیا بنا دیا کسی کو کیا۔ بیال امیری اور عزبی گی بات نبیں ہور ہی خُرِن نجلیق کا ذکر ہور ہا ہے۔

چره فعقده کثامی ہے۔ یہ عام مثابد ہے کہ طالب علم کو بھولا ہوا میں اساد کا چره دیجیتے ہی یاد آجا آہے۔ مرمدول کو پیر کا چره بلکتصرّ دچرہ وشت وجبل میں رہمانظ آ آ ہے۔ گذہوں کی دادیوں میں سے گزرنے والے انسان کو مال باپ کے چرسے ممنوظ کرتے ہیں باپ کا

والمدوستدو 15-9-76 C 194 ie foxes بي دنديكيا رش نزي- الله الم يم مدرون ين كويلوك ف NE OUI ي كروار مرتب مخض Q'EUIUE'S بنج آعوں م جروآف عاعكاچروادر مبضادقا 21,2 1000 المالية الم t-,-بزل جاتے لیا

· gones

Core

ول در إستدر Maria يروار تادكاچرو، وركاچرومنيركي وازېد انني پاكيزوچرول كى ياد عميرزده بوزې -449 رے کے ایک تاؤں یں چروں کی یاد نفاعہ کا کام دی ہے۔ ما عندي ای دفدایک شخص زندگی کی نامنا سے معروفیتوں سے کی لخت آتب جو کیا اس سے Keri W للصبنين بنے کیا ہوں۔ ہرو قت میری آ تھوں میں میری بیٹ کا چرو دہا ہے میری نایاک نگا ہوں کو میری Jely 1 بني فياكيزه كرديا ب 4430 انان كي رداركاس كروج بون والعيرول ساندازه لكايا جانكة جديو ULIL ى كردار، مرتبه، تضف كى اصل وردى بيد جرب پرس كيد كلها بورة بي يسافر كاست مؤبتیں اس کے چربے پر بہت کی مکھ جاتی ہیں گزرا نہوا زمانہ چربے پر جر یوں کی شکل میں مؤود رباب- الحول سے بہنے والے آنؤ دخیاروں پربہت کھے اُتم کرجاتے ہیں۔ 125-چرہ آئینہ ہے انسان کے باطن کا دل کی بات دل کا حال چرسے پر صرور تمایال ہو آ ہے۔ W. 00165 مناع كاجره اور ب ادر كن كااورw=40 معض وقات چرو انسان كى اصليتت كوچها ما چاس بيان و كيمين والى أنكوماييد بيجان gul 1 ر کھنے والے کے سامنے سب میاں ہیں اوراگر پیچان مذہو توجیرے کی تاثیر بے معن ہے۔ مجيد لوگوں كوصوت ايك مى چېره پيندمو تا ہے۔ وہ اپناچهرہ ہے۔ وہ اپنے چیرے كى مرحى ير الميقل مست بوكرا پناخان سفيدكر ليت بير اي لوگول كو كائنات بي اور كو ئى چېره نظر بى نيس آيا ـ in. چرے الرج می پداکرتے ہیں۔ ایساہونا آیا ہے ککس کاچرو دیجھتے ہی کس کے فتر یاؤں E) al پھول جاتے ہیں۔ یہ محاورہ بنیس حقیقت ہے۔ کوئی چیرہ النان کے لیے اعصاب میکن برماہے عبندیده چرول مین زندگی گزار نے والے کا اکثر بارٹ فیل ہوجایا کر تا ہے۔ چرول کوفالی کونیات 1500 ے ہی دیمنا مافیت ہے۔

میره ژاب می ہے اور مذاب میں وصال کے انتظار میں جائیاں کٹ جاتی ہیں میرب

40

كاجروصت بادرتامجرب جرواستغفرالشرعذاب بيعظم كم ليعظالم كاجرو قرخادنك ے کہنیں عیب بات ہے کو لَ چرہ بیاری دے جاتا ہے اور کو لَی چروشفا عطافها جاتا ہے۔ وصت الوجود پربست کچوکماگیا ہے۔ اس کے حق میں مجی اور اس کی مخالفت میں جی جول کے علم مي وصدت الوجُ ومثابد عاكيد اليامقام بي جمال برجيره ايك بى چرد نظر آف فكاند ا حباب وا عنیاد کے چیرے سب ایک ہی چیرہ ہیں۔ وحدت میں کنزت اور کنزت میں وحدت ب ایک بی چرے کی انکومچولیاں بیں۔ایک بی حبوہ ہے، بلک جلوہ ہی جلوہ سے۔اگرالیات الدہ مد ہو تو ہم اوست خطرے سے خالی نئیں۔

چرو تقویت ایمان کاباعث مجی ہے اور ایمان مکن مجی ہے مجوب چرو دارے مکانے توسركونا مشكل منين . كا فرجيره نكاه ين آجائے تو انسان كوكيے كارات يمول جائے جيرون كا طلسم زمان ومکال کےسبطلمات سے زیادہ قری ہے۔ چہرہ خواب کی تبسیرہے۔ زندگی کے بیتے مجے دريامي ان في چرس حباب كى صورت أنجرتے اور دو و بت رستے ہيں -

چیرول کی کائنات میں برجیرہ ایک الگ کا منات ہے۔ برجیرہ الگ مضمون ہے الگ معفت بے بچرہ مظہر افراد مجی ہے مدت نادمی جہرہ فرشتہ صفت مجی ہے شیطان صورت مجی جہرہ رحمانی مجى، حيوان مي ، شير كي طرح دليرجيره ، سها بوأبر دل جيره ، آييند دُد چيره ، ب كيف تيم حيره ، نوش خر چېره ، پژگون چېره ، قوت چېره ، غني چېره ، خوش حال چېره ، پائمال چېره ، آسوده چېره . آزروه چېره ، دل میں بنے والاگلاب چیرہ، آنکھوں میں کھٹکنے والاخارچیرہ ،مشآق چیرہ ، بے زارچیرہ، اپنا چیرہ . بیگا بة چېره، کا فرچېره، مون چېره ، کرکس چېره ، شباز چېره ، گلنا رچېره ، بيمار چېره ، خوابيده چېره ، شب بيدا چېره ، فانی چرہ، باتی چرہ فرضیک برجرے کی ایک صفت ہے اور سرصفت کا ایک جیرو ہے۔ چرہ دل میں اُڑ آ ہے۔ چیر تخیل کو رواز دیا ہے۔ چرہ رعنانی خیال پیداکر آ ہے جیرہ ہی ا شوب تیرگ سے بچانا ہے۔ اگر کوئی چمرہ نظریں آئے توسیسے پیدائی بینائی کا تکریاداکرتا چاہیے۔ مجرب جہوں کو قدر سنداس نگاہوں کا شکراد اکرنا چا ہیے۔ اگر بینائی ختم ہوجائے قرجیروں

-41.45 و قالمن P3851 م جن آنار au, رمت بشفقتني يرات Jazz

She faire

三岭东

100 m

野如道汉

الأربانام

いけびしょ

الدولامندو シュニャダ・モッス وش كل بيره قدست كى طرف سعطا برف والا ياكيزه مذق ب يرول كى كائنات يسب سانياده مين جرواس مقدى بى كا بيعى يرافداوراس ع فرفت درود يجيعة بين آب كاچرة مبادك مورب على كا أينه ب. آب كارُد افراتي حقيقت به كوابيم فرائدة من حفيقت بعد جرفية كي يرب كود كالسفيرة ق ركيا. آپ ك چرے كے ليے بير مرعلى شاء ورماتے بين : مُنْ حَانَ الله مَا اَجْمِلَكُ مَا احْسَنَكُ مَا اكْمَلَك آت کاچرة مبادک دیجینے کے لیے اگر اللہ آنکوعطافر مائے قربات ہے۔ ورہ برآ کل ک رسانة آت كے چرے كى رعنا لَ مك كمال ؟ مرسلان کی مرتے وقت آخری خواش ہی ہوتی ہے کہ میرے مولا ! مجھے آت کا چہو دکھا۔ رحمت بشفقت ، الوارس بعما ہوا چرہ ، جوموت کی کر بناکیوں سے محفوظ فر ماتے : نة ت محرب سے بهتر كو لُ چره بنة آپ كي اَ كھ سے بهتر كو لُ اَنْكُر بِوَكُتَ بِدِ آبِ نے چیرہ می دیکھا اور چیم حق میں آپ ہی مجبوب ہیں۔ یج توبیہ ہے کہ يى چېسەرە نشان وجدالله ورة ركعيا جه كيا نداجه، مصطفى آنحه بو ندا صورت وخدرة بكر مصطفر جسيره عام د درود و والعنى ك ي عدي اليا التعليم اور مجده أت كم بنات اورجا بين الماحوالأفين كال



ہم معلوم کو علم کہتے ہیں حالانکہ نامعلوم اور لامعلوم میں علم ہے اُت ہی اہم جستا معلوم اگر ہم یہ کہ دیں کرمعلوم کی نعی کا نام علم ہے، توعلم کی تعربیت صرف یہ ہوسکتی ہے کہ اپنی لاعلمی کے احساس کا عم علم ہے۔ جتنامعلوم زیادہ ہوگا، اتناہی احاب لاعلمی زیادہ ہوگا۔ اس لیے جاننے والے اکثریبی كية رب كرده كيانس جانة

کا تنات میں اتنے علوم ہیں کہ ان کی اقع گزانا دشوار اور نامکن ہے۔ کچھ چیزوں کے بارے میں بہت کچے جانا مکن ہے بہت ی چیزوں کے بارے میں کچے کچے جانا ممکن ہے رب چیزوں کے بارے میں سب کچے جانیا نامکن ہے۔

در اصل علم معدم سے نجات کا نام ہے۔ یاد داشت کا تعلق ماضی سے ہے اور ماصنی کی ماکادہ معلومات عال كاعلم بنين بروسكمة - آج كى كثير المقاصد زندگى مين ياد داشت كامحفوظ رمينا نامكن سا ہے۔ ہمارا حافظ ترجیحات کے بدلتے ہی کمزور ہونا شروع ہوجاتا ہے اور اسس طرح و معلوم یا انفار مین جرحا فطے میں ہوتی ہے، دھندلا جاتی ہے۔زندگی کے پیم انقلابات، حاوثات اور سائحات علفظ كومفلوج كرديتة بي اورحافظ كاعلم حافظ سع بالبريوجاتا ب اكثراليه بوياكياب ككى مصنف كواين بى تصنيف كي عصد بعداجنى كلتى بدانانى حافظ كايد عالم بي كاننان کو یُرانے چرسے تو یا در ہتے ہیں اُرانے دوستول کے نام ہٹول جاتے ہیں۔ این آنکھوں سے الديدي وتعبوب بنول جاتے ہيں۔ انسان موت ديکھے تو زندگی بنول جاتی ہے زندگی کھے توموت ياد نيس رېتى. آئ كاانسان كېيوژي ياد داشت معنوظ كر تاب اوركييوژ سے علم لينےولا

المال

المناح المناح المناح

-80

Pilary

والنحاله

بالاً ک

بيجالنً 🔾

ے کی

ولودياستدر

خدى ايكيورين كرده جانا ہے۔

علم لاتبريول سدوست برداد بون كانم ب لانبريريال بلاث بمعلومات كاخزاء بريا بول كامطالد ايك اعلى صروفيت بيديكن كآب زندگي بيس بدزندگي آمكول ك ا منے سے گزرری ہے۔ زندگی سائس کی تازک ڈوری ہے یل ال کفتی جاری ہے۔ زندگی لینے ار دویش کی حرکات واعمال کانام ہے۔ سکار زندگی سے میدان میں کمزور رہ جاتا ہے، علم کتاب كانم بنين كتاب حقيقت كاعكس توب ليكن حقيقت كم بعكس ب حقيقت كاذكركتبي ہادر حقیقت کامثابرہ کتاب سے بہرہے نظارہ علم کامنین نظر کامحتاج ہے بکدانداز نظر کا مت ہے۔ زادیہ نظربدل جائے تومنظراور لی منظر بدل جاتے ہی الیکن کتاب نیس برلتی کتاب مددیدن اس کاحن ہے اور زندگی کا بدلتے رہنا اس کا جمال ہے۔ کتاب زندگی کے ضو خال واضح کرتی ہے، نیکن زندگی کا لطف زندگی کے قرب میں ہے، کتاب کے تقرب میں بنیں۔ مقدس كتابين نازل فرمانے والے نے زندگی سي نازل فرمائى ہے جن مي تازل فرمايا ہے۔ بينا تى مى عطا فرما تى بى دىغادول كى رعنا تى مى نازل فرما كى بىد كناب تانون بى بىچان كالمكين پیان کتاب کی بنین کتاب بیجے والے کی در کارہے کتاب فطرت کا مطالع صنوری ہے۔ علم کتاب

بے نیں نفیب سے ملآ ہے۔

سورج سے پاس علم بنین روش نصیب ہے۔ علم باد صبحگای اور آو بحرگای سے ملت ہے۔ تحتر ے متاہے تعلق سے ملتا ہے اور تقرب سے ملتا ہے۔ كتاب كاعلم فيضِ نظر كس نميس بينيا سكتا۔ ا معولى ساكھلنے والا بيكول علم و السكتا ہے۔

شب تاريك كي كرائيول بي آكھ سے پہنے والے آنسوعلم مے فزان عطاكرتے ہيں التُد فختل ى انشراع صدرعطا فرما يا بعد بسرعادت عالم بويا به اورحزورى نيس كربرعالم عادف بعي بويينير وكي ك كآب كاعلم خط عد خالى بنين شيكيدييرًا ورغالب كويرٌ صنه والانه ويسادٌ رام تكويك ب ده يه هو كديكة ب فزالى كو پُرْمنا بها بيكن به نيس بيون چا بيد كوزالى ن كى كوپُرُم كريه و تيرنيس

٨٢ .... ول ورياسمندر

پار علم كشش سىنى مقدر سامة ب علم اى وقت كاس مالى ينى بومة، جب تكرك فاعل كفوالان وعلم الكاه عدا به كتب بني علم كا فرن و تكاه به اوراكا مرفى كار قیم عیم منیں تعلیم کا تعلق ڈگری سے علم ڈگروں اور یونیورسٹیوں سے بے بناذ ہے۔ جن لوگوں کی تن يونيور في ميں پڑھائى جاتى بين وہ خود كى يونيورى كے طالب علم سقے بتيليم فروى ہا ذکری کے لیے۔ فرکری عزوری ہے، حسول رزق اور تعالی مرتب کے لیے، میکن علم فرکری نیس، علم رونی نیس، علم حکومت نیس علم بیچان ہے، عرفان ہے۔ حرورت کاعلم اور شے ہے، علم ک عزورت اورف

آئ كى تعليم، عيال راج بيال آئ مى نتيج دى بى ب طالب ملول كے حالات تعليم كے ناقص بونے كاثرت ہے. آج كاطالب علم، علم سے بيزاد ہے۔ آج وہ ات دكسال طيس كي جو طالب المول كوفيفن لگاه سے آواب فرزندى سكى تے ستے۔ آج كے طالب علم سے آج كى تعليم نے علم کی مجتت چین ل ہے۔ امنی وقت ہے۔ پانی سرسے سیں گزرا۔ اس کا تدادک ہونا چاہیے۔ بدعلی سے بے علمی ہی بہترہ۔

بيغمرول كرياس تعليم نين علم بوتا ب بككل علم بوتا بدن مان كمعتم كمتب سينين دحان سے علم حاصل کرتے ہیں۔

آئے ہمیں ای علم کی ضرورت ہے۔ وہی ہماری اساس ہے اور وہی عاقبت ہمیں زندگی كاعلم چاہيے اور مابعد كاعلم محى چاہيے۔ يميں ظاہر كے علم كى عزورت محرب اور باطن كے علم كى مجى يمين معلوم بوناچا ہيے كہ چندروزه زندگى ميں بهت كچه صاصل كرنا ہے اور بھراسے چھوڑنا كھي ہے بھیلیا بھی ہے مثنا بھی ہے۔ آج کے تعلیمی ادارول سے مخدین قاسم پراہنیں ہوسکتے ہیں تعلیم کا المیہ کے تعلیم لماش وز کار کے لیے ہے، تقرب پرورد گار کے لیے نہیں۔

ہم ای رسول کی اُمت ہیں جہیں بے جبت اور بے سمت تعلیم کمال لے جائے گی معرفی تىلىم اسلاى تىج كى پىداكرے كى اور اسلام كى تعليم عى اسلام بنيں ، اسلام عمل ہے۔ اسلام

ولدرياستدر يني إلى المحذر برجال Wichely 18 . مرن دنم. کلا سروزال ادراك كا ياعد م.فال كور م. ج.يات،

100 Excs نجات كاعلم جنا

علم حرث يد

לקינט יציי علم تقاري ملوم بنیریا

عادرو

ماحب

Ciq

WWW PAKSOCIETY COM

دل درياستدر ١٠٠٠

ا الدين

بتافيوال بات بنين كرف والاكام ب

برحال علم اُس کی عطا ہے جس نے زندگی عطا فرمائی عطا کر مامس کرنے کے بیے دعا سے علاوہ کیا ہوسکتا ہے معلومات اور انفار مین کاعلم اُزمائش میں پُورا نیس از سکتاکشتی کے مسافروں کو «صرف ونحو" کی صرورت بنیں انہیں تیرنا بھی آنا جا ہیے۔

علم کو فرد میں کماگیا ہے اور جماب اکبر میں۔ نور اس لیے کاعلم پیچان کا ذریعے ہے۔ آگی اور
ادراک کا باعث ہے۔ اسمار واشیاد کا شعور ہے۔ یہیں علم کی پیچان بین بلکہ مالک کی پیچان درکار
ہے۔ فالق کو جا ننا ہے۔ این داراق سے باخبر ہونا ہے۔ کا کنات کی نیز نگیوں سے بطعت اندوز ہم ا ہے۔ جیات و مرگ کے دموز دریا فت کرنا ہیں۔ وہ علم جو بمیں این سے آگاہ کرے، نوران ہے نوران میں علم صرف یہ نہیں بتا آگر میزہ وگل کمال سے آتے ہیں بلکہ وہ علم میں بیر بھی بتاتا ہے کہ بیج کو می کی تاری میں کون پالآ ہے۔ نوران علم نشانِ ممزل کاعلم ہے۔ ترکید و حکمت کاعلم ہے۔ اُلیجنوں سے بنات کاعلم ہے۔ اُلیجنوں سے بنات کاعلم ہے۔ کیعت و دجدان کاعلم ہے۔ مرائم رحمان کاعلم ہے۔ اُلیجنوں سے بنات کاعلم ہے۔ کیعت و دجدان کاعلم ہے۔ مرائم رحمان کاعلم ہے۔ اُلیجنوں سے بنات کاعلم ہے۔ کیعت و دجدان کاعلم ہے۔ مرائم رحمان کاعلم ہے۔

حریم مے عود پیدا ہوائے تجاب کماگیا ہے۔ جوعلم نگاہ سے حروم ہوا وہ جاب ہے۔ ہوتوں نے
گریزاں ہوا وہ مجاب ہے۔ جوابی انا کے خول سے باہر ہ نگاہ نے وہ علم جاب ہے۔ ایوجیل کے پاس
علم بقا، لیکن نگاہ نہ تھتی۔ اگر نظر نہ ہوتو علم جبالت سے بدتر ہے۔ النان معلوم پر نازال ہوتا ہے اور اس
معلوم بنیں ہوتا کہ وہ ہمہ وقت نامعلوم کی دوی ہے۔ وہ فوش ہوتا ہے کہ اس کی دولت بڑھتی جاری
ہے اور وہ جھول جاتا ہے کہ اس کی عمر گھٹتی جا رہی ہے۔ کمٹنی جارہی ہے۔ ایسے علم سے قور برتر ہو
صاحب علم کو نفع نہ دے۔

علم اگرخود آگئ كة ببكر ساته فراور عاب رياده جاند كا كؤور اگرة جاند كى عاجرى يى بدل بات تو مجاب أن جاب من عام مجاب ب بعا كاعلم فرر اگرهم كار ما خوشنود كافل به تو مجاب ادر اگرهم كافت رمنات من به تو فرد بكد فوا على فرر

## اضطراب

اضطراب بعث مج اور حاصل متى يمرزنده النان مضطرب بدك كأسات كاذرة ذراه ترپ رہا ہے برجوں کا اضطراب تلاظم قارم ہے ادر میں سمندر کی بتی ہے۔ اضطراب ہی زندگی کو متحرک ر کھتا ہاور می تخریک میں حرکت بن کا ثبوت ہے۔ بے حرکت زعد کی نباتات کی زعمد کی ہے۔ زندگی کا بیشتر حقد وقف اصطراب رہتا ہے۔ النان کی آرزوین اس کی خواہشات السس کے تقاضی اس کے منصوبے اور اس کے عزائم اتنے زیادہ ہوتے ہیں کدان سب کا بیک و قدیم حکول نامكن بيد جب خوابتات دم تورق بين تراضطراب بيدامرة ب

اضطراب اس ليے ميں پيدا ہو آ ہے كر ان ان كئ راستوں ميں سے كسى ايك راه كا انتخاب نيس كرسكة . قرتِ فيصله كى كمزورى السّال كوتذ بذب مين وال ديتي ہے اور النجام كار وہ مضطرب بہنے لگنا ہے اور پھران ان کا اضطراب اس سے سوچنے کی صلاحیت بھی چین لیتا ہے۔

النان علم عال كرما ہے عل كے ليے ليكن جُل جُول علم تهيديا ہے عمل كے مواقع سنے شرع ہوجاتے ہیں۔ آئ کے انان کا سب سے بڑا عمل حسول علم ہے اور یا عمل اس کوفر اِنفن کی بجا آوری ع عمل سے بہت دُور کر دیتا ہے نتیج اضطراب ہے سٹرک کے کن سے کمرے میں میٹھ کر زندگی کا معنوم سمجھنے والا اُس زندگی کو بھی منیں سمجھ سکتا، جوسٹرک پرسے گزر ہی ہے علم اور عمل کے فرق سے اصطراب پيدا ہوتا ہے۔

انان کی کوشش جب ترقع نتیج عال نیس کرتی تو ده ضطرب موجاتا ہے۔ بیگولول کے خواب د مجینے والا اپنے دامن میں خارد کیھ کر پریٹان ہوجاتا ہے۔خواب کی اونچی اڑائیں میں کولیتی سے نکال

bir

80

إخطا

ردولها

Uit,

يتي .

AD

ولاورياسندر

ین کیش ران ان کی آرزوجب صرت بن جائے اور اس کا حاصل کا حاصل ہو کے دہ جائے آواس کا مضطرب ہونا ہجا ہے۔ اجینے جب اجنی بن کر پاس سے گزرجائیں آوان ان کیا کرسے۔ وہ مضطرب ہوگا، بے قراد ہوگا ، بے چین ہوگا۔

اگر اضطراب برواشت سے بڑھ جائے تو طرح طرح کی بیڈ کیل پریٹ نیال پیدا ہوئے ہیں۔
اصطراب کو ما گوئی نہ بننے ویا جائے ، توان ان بدلے ہوئے حالات سے گھرانا ہیں ۔ کچولوگ
اضطراب میں چراغ آرزو ، کچھا دیتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے تو دکو لیک کرب میں جنا کرلیتے ہیں ۔
اضطراب میں چراغ آرزو ، کچھا دیتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے تورکو لیک کرب میں جنا کرلیتے ہیں ۔
کچولوگ اضطراب کو تحریک بناتے ہوئے نئی راہیں دریا فت کرلیتے ہیں اور اس طرح پُرلے فوھانچوں ،
پڑی تعمیراستواد کرنے میں کا میاب ہوجا تے ہیں ۔ دراصل اضطراب کا کئی ہونے اور مذہبوئے کے درمیان ہے ۔ جانے والے ذمانے کی بادی آنے والے زمانے کا انتظار بھی تو شامل ہو تا ہے ۔
اضطراب اس امرکا اعلان ہے کہ ایک دورخم ہرگیا اور دومرا ڈورخم لینے والا جیضطرب ان ان تعقیر ہے ۔
اضطراب اس امرکا اعلان ہے کہ ایک دورخم ہرگیا اور دومرا ڈورخم لینے والا جیضطرب ان ان تعقیر ہے ۔
امستواب آری و جراضطراب ہے ہرحال با خبر ہے ؛ جبکہ منتشرانان وجرا آت ان سے خورہ ہوئے ہوئے ۔
امستواب آری و جراضور ہوئے سے برحال باخبر ہے ؛ جبکہ منتشرانان وجرا آت ان سے بخشید ہوئے ۔
ایک میہ ہو ہے مضطرب قومیں اپنے لیے نئے موردی تراش لینے میں اکٹر کا میاب ہوتی ہیں۔
اصطراب ہی مجازے حقیدت کا راستہ دکھا تا ہے۔ انتباعل کے انتظام میں داخل ہوئے کیا دلیں گئل اضطراب ہے۔ عبد دفتہ کی مرشیے اور عد فردا کے تصید سے کے دمیان اضطراب ہے۔ عبد دفتہ کی مرشیے اور عد فردا کے تصید سے کے دمیان اضطراب ہے۔ عبد دفتہ کی مرشیے اور عد فردا کے تصید سے کے دمیان اضطراب

ا منطراب میں دہنے والے بڑسے خلیق کار ہوتے ہیں۔ اضطراب شب بیدادی کا پیغ م
ہے اور کا میا بی کا زمینہ ہے۔ اضطراب سوڑہ اور لیمی سوڑ جو سرخلین ہے۔
آج کی زندگی میں ایک گھٹن ہے۔ ایک عبس ہے۔ آج کی زندگی خود غرضی کی زندگی ہے۔
سر آگی کی کا پُرسان عال بنیں کمی کوکس سے سمدروی تو غیر ڈودکی بات ہے، دلیمی ہی نیس ظاہر
کی رفعیں باطن کی وحشتوں سے خوز دو ہیں۔ سرطرف النانوں کی مجیڑہ اور اس سے پیاہ جوم

٨٦ ولوريامندر

مي كوئى ان ان نظرنين آماً- بداعمادى كداس مديس برهم صفرب ب مركردال ب يرثين بدا بے قرارہے۔ ایے صور ہوتا ہے کرایک وبالیسل میں ہے بے مینی کی وبا بے بی کی وبا برحی کی ا بركى كى ديا، بريقيتى كى ديا، بدعروتى كى دبا، بدحياتى اورب دفائى كى دبار برحاس اوى كم ماشرتی انطاط منطرب روا ہے۔

یردور بڑے کرب سے گزرد ا ہے۔ اذیت اور تنائی انان کی رُوع کا جا بیتی ہے۔ انان كواندر على ملكي ہے۔ چرول كى فقى مكواب فسبط عن كے سوا كي نيس آ ج كافواب اس لیے ہے کہ زندگی کو تقویت دینے والے اوار فی تم ہوتے جا رہے ہیں ، لیکن براضطراب ایک نے جمال کے پیدا ہونے کی بشارت مجی رکھتا ہے۔ آج کا اضطراب کسی وقت کروٹ لے المكتاب ادرايك بارمجروى مذب كارفرما بوسكة بين جوآج سے عاليس سال يسفظام وي سے اضطراب بيسبب نيس موقد اضطراب مجولا مواسق جيورى بموتى منزل اورنظر انداز كيد موت فراتض یاد ولایا فی اوراس طرح بیدا ہونے والااحساس غفلت بیداری کی اولیس کران ہے۔

جولوگ دنیا وی است بیار اور صروریات کے حصول کے بیے صفطرب کملاتے ہیں اوہ در اصل مصنطرب نہیں۔ وہ تکلیف میں ہوتے ہیں۔ اور تکلیف اور شے ہے اور اصطراب اور چیز یکلیف کی سے ہوتی ہے،اضطراب کو آہی سے پیدا ہو تا ہے۔اضطراب دوج کی بے تابی ہے اور تکلیف ذمن اور جم کی پریشانی۔

جب انسان کائ اس کی دسترس بیں مذہو تو اصطراب بیدا ہوگا۔ جس زما نے میں انسان کوائن صروریات کے حصول کے بلیے دعا کے علادہ کوئی چارہ میتریز ہو وہ زمانہ اضطراب کا زمانہ ہے۔ آج کا عصرى كرب انسان سے ذوق حيات بھي جين را ہے آج كے انسان كى صروريات كے ياؤل س ك وسائل كى چادد سے باہر ہيں غريب كو امير بوجانے كى أميد نے سمارا ديا ہوا ہے، كين امير كو غریب ہونے کے ڈر نے معنظرب رکھا ہُوا ہے۔ دولت مندانان کودولت نے اضطراب سنیں بجايا. دولت اصطراب سے بنيس بچاسكتي. دولت كا پرستار مبيشه بے قرار ، ب كا-

ولادواسند بضادقا - بدماند Udicons يال يسيد الم م الماليا ET چلانے والاجیا A 55 ET. U الإحنه

وريا كالشط Que

افطال

اورتطرا

@ Jr

t

بعن ادقات آف والى ناكمانى آفات وبليات مبى قبل از وقت اضطراب بديداكرتى بيدالك ير يط جانوراه ديرند مصطرب وجات إلى اندليث اضطراب كالم سفرج بماد عال معدول ك حالات النف فرش كن بنيل كرا منظواب بيد النبوليكن يه وه اصطواب بيدين كاعل بمائ ياس منيس . دشمنان اسلام متحد جي اورسلمان متحد منيس - دوستول كى لاپرواېي دشمن كى اصل قوت ہے۔ ہوگ وصرت کراور وصرت کردارے فروم ہوتے جارے ہیں۔

سع ميس بيك وقت اقبال اورجناع كاصرورت بي آج كوتى جاك ف والاجاب كوتى علانے والا چاہیے آک مقع حرتیت برطوفان سے محفوظ رہے۔ آندھیال اور آگی کے چراغ بربر پیار ہیں آج وم کوعدیس نازہ کرنے کی صرورت ہے۔

مرف بزرگوں کی یادمناتے ہے بزرگوں کافیض نیس ملتا۔ بزرگوں کے بتا ئے بوئے داستے برم علفے بات بنتی ہے۔ ذکر بہار تونصل بہار منیں۔ آج کا اضطراب توعمل سے دور ہوگا، مسل عمل۔ دريا كامقصد الروصال بحرب، تويدمنزل صرف سمندركي أكا وطيف يرصف سينس عال بوقي. دریا کا اضطراب اس کی قرت ہے۔ اس کی روانی ہے۔ وہ اصطراب میں بہاروں کو کا ثباہے میدانوں ے داستہ لیآ ہے اور ایک طویل جد وجد کے بعد آغوش قلزم میں راحت دسکون عاصل کر آ ہے۔ اضطراب كوروانى بنانے والا دريا آسودة منزل ہوما ہے۔ قومول كاسفردريا كےسفر كى طرح بي مورب اورقطرول كى ايك عظيم و عدرت المني منزل كى طروف روال دوال النجام كار بحرب كنار سے محكار

قم كافراد اگر دهدت كے تصوّر سے فروم بوجائيں توان كا اصطراب انتيں مايس كركے بلاك كردية بعد الروعدت قائم بوجائة توسى اضطراب م بريم منزل مقصود ہے۔ انفرادی اصطراب کواجماعی فکرمیں ڈھا لنے والا ہی قوم کارمہما ہوتا ہے میر کارواں وی ہے۔ ج افزاد کاروال میں مجینی، یک تی ،یک نظری بیدا کرے قوم میں وصدت فکر پیدا ہر جائے ، تو وصت مل معلقی نتیج ہے۔ مین اقبال مل جائے ترجنائے کا منالازی ہے۔ آئ کے اضطراب م 400

مین در کارہے۔ اصطواب الاش عمل کا )م ہے اور عمل علم کی وضاحتوں سے نجات کا جم بے سکین يه بات بعي طوظ خاط ره كراضطراب زياده دير تك نتظر نيس ده سكتا. الصبرحال كيكرناي اجِمّا يا براراضطراب كوأميد ميتر بوني تومايي اس كانصيب-

منات بوئ منطرب جراغ اكفے كرديے جائيں توايك عظيم جراغال پيدا ہوسكتا ہے ورندچرا عول کے بچھ جانے کا اندیشہ۔

اضطراب کی دجه کچیر بھی ہواس سے سنجات کی صورت و حدتِ افکار وکر دارہے اور امس وحدت کا حسول ہی فضل النی ہے اور اس کا طریقہ کار ذکر اللی ہے۔ ذکر اللی سراس مل کوکسیں گے جس کا مدعاد صنائے حق ہوراین منشا کو منشائے ایزدی کے حوالے کر دینے سے ہی اضطراب دور ہوسکتا ہے۔ یہ ہے علی نہیں یعظیم عمل ہے۔ انسانوں کا اتحاد رصائے اللی کے حصول کے لیے تاکہ برزندگی بھی بامراد ہو اور آنے والی زندگی بھی بانصیب۔

> مفرزین کا فرمان آسمال سے ملے سكول مطيحي توانسان كوكهال سے مط

كبردات كي كب بوكر منين عكة كب بوگا د عاؤل بين از كرنسي كلية

ورك Percly اللاب - 10 اخطام كي فوايل على گ یادرب نفیب سے 18 340 8 t,4c, 4.7 · VIL Class

0,00

سكون قلب

وولت تكين دولت عن كى طرح عطائے رحمانى بداس كاكوئى فايولانيس يكون تعب ميساكة م سے ظاہر ہے۔ قلب كى ايك حالت ہے ، اليى حالت جي ميں اضطراب يہ برسكون كي ضد

اضطراب نوابش سے بیدا ہوتا ہے کی چیز کو حاصل کرنے کی خوابش یاکسی شے سے نجات ی فوایش ہی باعث بے قراری ہے۔ خواہش دینا ہویا خواہش عقبی، النان کو صرور بے میں کرے گ يادر بے كركون كى خوام شى بدات خود ايك اضطراب ہے بىكون خوابسش سے منين

جے سكون قلب عاصل ہوجائے اس كى زندگى ميں ماشكوہ رعبتا ہے ماتھ اصاروہ مة خدا كالله مخلوق كے سامنے كرتا ہے نا مخلوق كى شكايت خدا كے سامنے۔ وہ مة زندگی سے غافل ہم آ ے نہ موت سے۔ وہ ہرعال میں داعنی رہتا ہے۔ پُرِسکون النان مقام صبر کوھبی مقام مر کے بنا

آج کے دوریں سکون قلب اس لیے شکل ہوتا جارہ ہے کرزندگی کے تعاصوں اور نرب ع تقاضون مي فرق آگيا ہے۔ زين كام افر كونيس كما كر آسمان سے احكام كيون مال محت یں۔ نام کی کی مروّل میں ماقبت کا خوف محون سے محروم کردیتا ہے۔ آئ کے انسان کی تخصیت مين الله بي وج بي رسكون منيل منا

سكون كى خاط مفركر في والا سكون عاصل نهيس كرسكتا سفر مي سكون كمال وسكون كروا

الارومند yest they Udaine UNCOFE وفي تقدريا فتي من اناك 別之人 النازير كالحاكم کون ما ا ك دوسول كوسكو كون بريادكر برجاتى ج-O-J. 5

نين ديا باوشامو إدثابي قبول سير @-648pm

فزت کا

וטטוריקלטון كيدوار

يل دوال

ווקהטים in it

ول در ياسندر

ا پنے حالات، اپنے ماحل اور اپنی زندگی سے بیزاری کا علان ہے۔ انسان جس حال میں بے سکون ہوا ہے۔اسے اس حال میں سکون چا ہیے میکن وہلطی ہے کسی اور حال میں سکون دریا فت کرناچا ہتا ہے اور سی وجہ ہے کدا سے سکون بنیں ما ۔ آج کا ان ان سكون كى فاطر آسمانوں كے دروازے كھولنے چلاگيا ہے، بىكىن اس سے دل كا درواز و نيس

كُلْمَة يْمَن كى عِنْمة دُورية بهو توسكون بنيس مل سكمة. آے کاسب سے بڑاالمی فورگریزی ہے لورسکون کے لیے فودشاس اور فود آگئی در کار ہے۔ ایک دفد ایک آدی جے اپنے گھریں سکون نئیں ملاقفاء اپنی بیوی سے کھنے لگا سیگم ایمی جاہتا ہوں کرسکون قلب کی خاطر مقدس سفرافتیار کروں " بیوی سمجد گئی کہ اس کا خاوند اس سے بیزارہے بولی است نیک سفری دیر کیا ہے۔ چلیے میں بھی اس نیک کی قلاش میں آپ کے مراه طبق بول تفاوند نے کچے دیرسوچا، بولا "چلوجانے دو بمیرے نصیب میں سکون ننیں بئیں ای پنم میں گزراو قات کرلوں گا؛ بات دراصل آئن ی بے کرسکون قلب اپنے موجو و حالات ہی میں مِل سکتا ہے جے اسے دلیں میں سکون بنیں طا،اسے پر دلیں میں کیا اطمینان حاصل ہوگا۔ جے اپینے گھرمی راحت رطی، اسے اورکون سے گھریں فرحت ملے گی سکون قلب اپنی زندگی ہے اپنا انداز محرہے۔ جوانان يسمجتا ہے كما چيّا زمانه يا تو گزرگيا ہے يا الجي آيا ہى نتين وہ كيے سكون عال كرسكت ب ایک دفد ایک جگر کچ دوست خوش بیشے سے ایک بے سکون اننان وہال آیا ، بولاء آپ کمول خوش ہیں : اندول نے كما كتا اليقاموم ب "آنے والے نے آہ بھرئ بولا " اليصورم كت كم بعائي " اگر خواہش اور حاصل کا فرق مرط جائے، توسکون مل جانا ہے۔ انسان کوجو بیندہے عصل کر لے اپھر جو عاصل ہے اسے پیند کرلے توسکون مل جاتا ہے۔ جب بماری تمنا کے پاول حاصل کی جا ے باب کل جاتے ہیں تو ہمیں سکون بنیں ملآ ، سکون حال کرنے والے تختہ وار رہمی اُرسکون سے الد منطب بن وال تخت شابى برمبي سكيال بعرق رب خوابش كالب بنگم ميلاء سكون

فرد کر دیتا ہے۔ خواہش کی داشتان کمبی کمل نہیں ہوتی۔ آفازرہ گیا کمبی انجام رہ گی اوراس کش کمش

ول درياسندر المان المان

لاكانونع

1512

روازه فيل

416.

Clastin

المايد

فالمتلاق المتعلق

SUNEK

المناع

0 ستدل

و من رسان

الا آپکيل

ibe a

South

W. Y

. كنون تب

ح ين ح

300

تن كاسفردشت بدامال كاسفرج يكون كاسفرائي ذات كاسفرج الني بالمن كاسفر بي يكون سيمس فركم بن مي منزليس مط كرت بي يكون والاانان الني دل مي بن وه روش نقطه دريا فت كرلية ب جس كي ضيا أئ فريعبيرت مطاكر كرسكون بخشق ب.

روں ہے۔ جس ان ان کی اپنے ماحول سے اپنے آپ سے مشکع ہوزوہ پُرسکون رہے گا۔ بُرانی کو جیکی سے رفعہ پُرانی کو جیکی سے رفع کرنے والا پُرسکون رہے گا۔ اپنے ول سے کہ ورست کے داخ صاف کرنے والاُپُرسکون کہے۔ اِن زندگی کوکسی کا احسان مجھنے والا پُرسکون رہم ہے۔ اِن زندگی کوکسی کا احسان مجھنے والا پُرسکون رہم ہے۔

سکون عامل کرنے کاسب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان سکون کے حصول کی تمثا چھوڑ کر دوسروں کو سکون بینچائے کی کوشش کرسے یکون دینے والے کوئی سکون طرق ہے کہی کا سکون بریاد کرتے والا سکون سے محروم دہا ہے۔ اگر فرض اور شوق کیجا ہوجا ٹیمن ترزندگی پُرسکون موجاتی ہے۔

کچے لوگ سمجھتے ہیں کہ دولت سے سکون ملت ہے، کیکن دولت اورمال نے کبھی کسی کوسکون منیں دیا۔ باد شاہول نے باد شاہی چپوڑ کردر دیثی تو قبول کی ہے لیکن کسی درولیٹ نے درولیٹی چپوڑ کر بادشاہی قبول منیں کی. مال بچھ کرنے والے ادر مال گنے والے پرعذاب ہے۔ وہ مال جو ضواکی راہ میں خرچ کیا جائے باعث اطمینان ہوسکتا ہے۔

نفزت کیند بیض جذبہ انتقام ،حمد الانج ،جم پری سکون قلب کے وشمن ہیں بکون الا امن دوسروں کی زندگی الورخوش کا احترام کرتا ہے۔ وہ علم عاصل کرتا ہے جا بلوں کی خدمت سے یہے ۔ دولت کما آ ہے ، فریبوں کی مدد کے لیے ، ووگنا و سے نفرت کرتا ہے گندگاروں سے منیں ۔ دوان کی بخشش کی دعا کرتا ہے ۔ خود جاگتا ہے اور سونے والوں کی ملائتی کی تشاکر تا ہے ، مرتبہ عاصل کرتا ہے ، خطلوم اور خروم کی اعانت کے لیے ۔ وہ اپنے گھراور ول کے دروانے کی بین بنین کرتا ہے ، مروانے کے دروانے کے دروانے کی بین بنین کرتا ہے ہے ۔ وہ اپنے گھراور ول کے دروانے کی بین بنین کرتا ہے ، مروانے کی کو ڈراتا ہمیں ۔ وہ منوق کو خال کی عمل کو کواس کی کاری کا

عوت رت ہے۔

عون کا داہی ہر حال میں پُر سکون رہ آ ہے۔ وہ خون ادر حران سے آزاد ہے۔ وہ فون اور حران سے آزاد ہے۔ وہ فون اور مالی ہیں کہ سکون کا درائس کی درائس کی کون کا ہو آ ہے۔ درائس کی کون کا ہو آ ہے۔ درائس کی کون کا ہو آ ہے۔ درائس کی فلا سے تریخ کی طرف رج ع کر کے اکس قلب تقریب می کا فیت کا ایک کے ذکر میں کویت حاصل کر آ ہے۔ زندگ کے متلاطم مندریں سکون قلب ہی عافیت کا ایک جزیرہ ہے اور نصیب والے ہی اسے دریا فت کرتے ہیں۔

جزیرہ ہے اور نصیب والے ہی اسے دریا فت کرتے ہیں۔

را الدین کی خدمت، استاد کا ادب، ساکل اور تیم کی دعا، سکونِ قلب کے ذرائع ہیں تیم کامال کھانے والا ہزار تیم خانے بنائے، سکون منیں یائے گا۔ بیٹ میں آگ ہو تودل میں سکون کہاں۔ رزق صالح مزہو توسکونِ قلب کا سوال ہی تہیں پیدا ہوتا۔

امات میں خیانت کرنے والا سکون نہیں پاسکتا فطرت سے عاصل ہونے والی پئی اما معصوبیت ہے۔ کسی کا اعتماد امانت ہے مینصف کا منصب امانت ہے۔ قیانت کرنے والا سکون مذیائے گا۔ الفاظ امانت ہیں۔ ابسام پدیدا کرنے والا مصنف سکون مذیائے گا۔ کم وزان معیاد سے گری ہوئی اسٹیا ، یہینے والا اور ذیادہ منافع کا کاروبار کرنے والا ونیا ہی میں مذاب سے دوچاد ہوگا۔ اسے سکون نہیں ملے گا۔

دوسون کائی خصب کرنے والا زندگی مجرسکون نہا سکے گا۔ وہ سکون کے بیائے گا۔ اس کو مکافات کے بچینواندہ ہی اندرڈسیں گے۔ وہ چلائے گا۔ اسس کی چیخ طلق سے باہر رہ نعل سکے گی جی نے صنوں سے وفائد کی ،اس کو بھی سکون بنیں ملے گا۔ ممن کائی ہے کائی کا شکراد اکیا جائے اس کے ساتھ دفائی جائے۔

ول در احتد

برايون.

ساد

UJEST

متنبر عرنانا

بر الروالي

كانانة

الزب جا

WWW PAKSOCIETY COM

ول دریاسدد جمارے مک میں اس شخص پر سکون قلب حرام ہے جس کو اسلام اور پاکستان سے مجت در ہورای طرح اپنے اسلاف سے والبت دہنے سے سکون ملتا ہے ، بنیں تو نییں ۔ اتری اگر ہم ایک دوسرے کو محاف کر دیں اور ایک دوسرے سے محافی ما تگ لیم اور ہمارا متنقبل سکون قلب کے خرانوں سے بھر جائے گا۔ کمزور پر رحم کرنا باعث آسکین ہو تا ہے۔ کئے ہیں کہ اگر چرایا مالک کے گھر میں بیخر سے کا اندر مکبوک سے مرحائے توجر یا کا بنانے واللا اماؤں سے قدرنازل کرتا ہے۔ اپنے سے کمتر کا خیال رکھن سکون قلب کا ذرایع ہے ۔ سکونی قلب مالک ہی قرب ہے اور قرب اللی کا واحد ذرایع سجد و شکر ہے۔

یں ایک فرد ہوں مجد سے بھتوں کا خلور حقیقتوں کو جنم و بینے والا خواب ہوں میں ورق ورق مری نظوں بین کا شات کا ہے کہ دست عنیب سے تکھی ہوئی کہ آب ہوں میں کر دست عنیب سے تکھی ہوئی کہ آب ہوں میں ورعطا یہ ہوں میں آخری سوال ، گر اگر موال کا آک آخری جواب ہوں میں گئی سوال کا آک آخری جواب ہوں میں کسی نظر میں علامت ہوں خود پسندی کی مطاحت ہوں خود پسندی کی میں اگر ذرق شراب ہوں میں کسی نگاہ میں اک ذرق شراب ہوں میں کسی نگاہ میں اک ذرق شراب ہوں میں

i اليواية

طرف والا

ا كا م وزالا

بامذاب

## تصناد واصنداد

جی طرح یہ کا بنات مجوعہ اصداد ہے ای طرح ہماری زیدگی میں اصداد و تضاد کا مرقع ہے۔ فرروظلمات سے حین امتراج سے یک کا سات جلوہ آراہے۔

وروسمات کے بین اسران کے کالا تمامی سفرجاری ہے۔ اس بین بودو نا بود کی طلب ون اور رات کی تقسیم بین زمانے کالا تمامی سفرجاری ہے۔ اس بین بودو نا بود کی طلب کار فرمائیاں ہورہی ہیں۔ وقت کاس کہ متقبل اور ماضی سے فائم ہے یہ تقبل کو ماضی بنانے والے زمانے کو حال کہتے ہیں۔ یہ حال موجود لمحے کانام ہے۔ یہ لمحرکتی صدیاں نگل چکا ہے اور اس نے ابھی کئی اور صدیوں کو نگل ہے۔

یرکائنات ہمروقت تبدیل ہورہ ہے، لیکن یرکائنات کھی بلتی نیں اس کا تضاویہ اور کی اس کا تضاویہ اور کی اس کا تضاویہ اور کی اس کا حصٰ ہے۔ دامن سے نور آفتاب کلتا ہے اور شام اس کو تھا کو نقاب بینانے جلی آتی ہے۔ مرمقام بیک وقت مشرق تھی ہے اور مغرب تھی اور کوئی مقام ندمشرق ہے در مغرب اس تضاوی کوئی تضاوینیں۔

ای طرح قوس اور خطِ منقیم دو مختلف فتم کے خطوط بین لیکن ایک صدسے پرمے قوس اور خطِ منقیم میں کوئی فرق نئیں رہتا ۔

تخلیق میں تفنادات نفرت کے لیے نہیں پہچان کے لیے پیدافرمائے گئے ہیں تضادا ت سے بی افزاد ، احوال اور اٹیا مکی پہچان ممکن ہے۔

فیرکو سمجھنے کے لیے شرادر شرکوجانے کے لیے فیرکو تخلیق کیا گیا۔ ایک دوسرے کی ضد کے ساتھ ساتھ فیرادر شرکا اپنا الگ ومجود ہے۔ اگر خیر کا تصوّر مذہبی مو توشرکسی اور نام سے

917

CENT

اللالماراك

ت ليخاني

اللي المالية

لا احدال . جوت

ويركادون

porco.

4 Cckin

او کوئا ہوت

بر زيتفان

252

dy

(Suci)

500

J# 19.6-

رجد جا دون رخین کے دال ایک بی ذاہے۔

40

م الطبيم ما للفوليا اللفوليا

HILL

و اکاتنادی

الأج كونفات

المنطق

الميكاني والم

ل ال تضادا

ے کی ضد

=1:0

رجدد ہے۔
ای طرح اذل کوجانے کے لیے ابر اور ابد کی پیچان کے لیے اڈل کاظم عزوری ہے ، لیکن الل اور ابد اللہ اللہ وجودی ہو جودی ۔ ذندگی اذل ہے تو ہوت ابد یہاں زندگی سے مُراو ابتدائے جات ہے اور مرت اس مقام کو کسیں گے جہاں تصوّر مرگ وحیات مرتا ہے جرب تقام کے بید کوئی موت نہ ہو ، دہی ابد ہے ۔

تفادات کوجا نف کے بیے معم الا ضاد کا جا نما خرد ری ہے۔ یہ وسیع علم ہے نفی درا ثبات الا اور الا ، عربت اور ذاست بھلم اور درم خلا ہرا دربائن ، خارت اور داخل ، روح اور ماوہ بخم اور توک زیرگی اور موت نوش کی ہم اور توک کی اور صفت ہوج در ترق ہے اور ترک اور صفت ہوج در ترق ہے اس سے اس ایم اور اس مسئت کی بیجان ممکن ہم تی ہے۔

لامدود کی پیچان محدود ہے۔ انسان اپنے نفس کی پیچان کرے تو اسے رہے کی پیچان اور اس کا بنات کی پیچان مکن ہو جاتی ہے۔

ایی پیچان کے سفرمی تضاوات سے آشانی ہوتی ہے۔ سہنااورروی ، مِاگنااورسونا ، پانا اور کھونا ، ہونااور مذہونا ہوتا ہی رہتا ہے۔ یہ تضاوات تفسیر حیات کے حمین الواب ہیں اِستنقا ہوتو یہ تفنا دات ختم ہوجاتے ہیں .

زنگل کا تضاد ہے زنگی مین تم ہم وجاتا ہے اور الفاظ و آواز کا تعناد سکوت میں تھ ہمیں رہ سکتا۔
پیچان ہوجائے تو حاصل ومحرومی اور کامیابی و ناکامی کا فرق مٹ جاتا ہے۔ کامیابیل کی تربی طے کرنے والان کامی کے عبرت کدھ میں دم قراسکتا ہے۔ ناکامی کی افراد سے نکتا ہموا النان کامی کی وقر تک ہمیابی کی چوٹی تک میں میں میں میں میں میں کامیابی کی چوٹی تک میں میں میں ہمیابی کی چوٹی تک میں میں میں ا

غوید الوطنی میں مرنے والا سکندر عظیم فاتے بھی تھا۔ ہم کلانے والی زبان اللہ سے ہم کلا ہمی ہوئے ہے ہے اور بادث ہی میں فیری ممکن ہے الیام والے بہر کا ہے ۔ ہوسکتی ہے اور بادث ہی میں فیری میکن ہے الیام وار الیام والے بیام والے اللہ اللہ ہے اور القلاب ناکا ہوجائے تو بغاوت کسلاتا ہے اور القلاب ناکا ہوجائے تو بغاوت کسلاتا

... ول درياسمند.

ب. بندمقاصد كاسفرمي تضادات عدمترانيس بوتا- ايك متعدك كامياني دومرسد مقاصدك ناكاى يى ب يك أرزوكو فيداكر في ك يكنن آدندول كافون كنايدة بد الرمعيارمل جائة وكال اور محروى مي خرق نيس رساً وزون كامياب بادشاه مجاجاً تقاداس ك يامس دولت يى ولۇن يى عربت مى صاحب دىرى تقاداس كاحكى ئافدىمى تقادرىموى گھرسى بدىكى. صحرابصحرا. جُوبرجُو بيرنے والے اللہ كرشول تتے كون كامياب تقا اوركون ناكا)،اس كيفير

الرست كے ليے پنيسرى كا سفر كنؤس من كرتے سے شروع برا كتى بندى اوركتى ابتلا. تفادب، لين تفادنين ب-

. ہماری زندگی میں تصاوات کا ہما کوئی فیرفطری بات بنیں . تصاوات کا مناست میں بین بكه فاطرحتيني كى صفات عاليه يرعوركيا جائے تو يمين جمارے تعنادات كچه اجنى نيس محرمس

زمر کی عطافر مانے والا کچے عرصہ کے بعد موت عطافر ماتا ہے۔ زندگی والی لے لیتا ہے۔ وہود ی کی کو مک عطافها آب اورخودائے عزول کردیا ہے۔ و عرت دیتا ہے وی ذکت دیتا ہے۔ ماب كرنے رائے ورائى كے دانے بك كاصاب كرلے بخشش كرنے وائے وریائت كو منات ميں بدل دے معنتوں كوفاقے سے گزار دے اور چاہے تو كم محنت كرنے والول كو يوس عطافها دے۔ و کھی خرانے عطافه ماتب اور کھی وہ قرضِ صفحی مالگتا ہے۔ اس کے کام عجب میں۔ وہ ہر چیز پرقادرہے۔ اس کے تبضّے قدرت سے کسی شے کے باہر برونے کا موال ہی منیں پیدا ہوتا۔اس کے باو جُوراً دی سے زیادہ دُنیا اس کو ہنیں مانتی۔اس کا دعویٰ ہے کہ س وجود کارزق اس کے ذمرہے سیکن ہمارا مشاہرہ اسس مقام کے بنیں پہنچ سکتا ،جمال ال تفادات مي كوئي تضاد نيس رسا-

عوركرنے والى بات يرب كم الله ف اپنے نمالف اپنے وشن كومارائيس. وه قاور ب

اں سے جست كىكاعقىدە المارة المارة 1.00% کے علاوہ ہ مي آنون 9,

ول دريامندر

ال غشیان کوزن

نظرة الى بكرور

ين.اپانقط نظرو

ים שנופת פנים

ين مناف نظران

ביטשויים

تفادات

م يكن طاقتر

مندورياول كا

سے بڑی صداقہ

الماسان

بينجا

以之前

النقاريم

ول در احتدر ١٠٠٠ ا

اس فی شیطان کوزنده تکھا ہے۔ ہی سب سے بڑاتضاد ہے ادر این اس کامل۔
ہمیں تعفاد ات سے جنگ نہیں کرنا۔ تعفاد ات کو احمن طریقے سے مل کرنا ہے ہمارا
نظرے اپنی جگہ پر درست ، لیکن وو مرول کے نظریات ال کے لیے اتنے ہی مُحقد س وہامعیٰ
ہیں۔ اپنا نقط نظرو اضح کرنے کاحق توہے۔ دومرول کو قتل کرنے کاحق نہیں.

الله في اپنى زمين ميں اپنے قدما خضو الوں كوجى طرح برداشت فرمايا ہوا ہے الحاج م ہم مجى دومروں كوان كے عقا مُدكے اختلات كے با وجُود برداشت كيوں نيس كرتے ؟ زندگى ميں مختلف نظريات كا بونا زندگى كاحن ہے كسى انسان سے اس ليے نفرت نيس كرنا چاہيے كراس كالباس ہمار سے لباس سے مختلف ہے .

تضادات کو برداشت کرنے کے لیے ظیم دل چاہیے۔ کمزورعتیدہ الحبیّا ہے، لا آہے ہمبگراً آ ہے۔ سیکن طاقتر اور سمت مندعقاً کہ دوسرے عقیدوں کو اپنے ساتھ اس طرح ملاتے ہیں جیسے سمندر دریاؤں کو اپنے اندر میں آہے۔

ایک اندازی صداقت دوسرے اندازی صداقت کر غلط محبتی ہے، باطل محبتی ہے، حالانکیب سے الانکیب سے الانکیب سے الانکیب سے بڑی صداقت یہ بے کہ اس کا تناست میں کچھ بھی باطل نہیں ۔

ہمیں تجبل سے دوسر سے نقطہ نظر کو سنا چاہیے۔ اس کی خامی کی اصلاح کرنا چاہیے۔
اس سے مجت کرنا چاہیے۔ کوئی شخص بیمار ہم وجائے تو اس سے نفرت بنیں کرنا چاہیے۔ ای طرح
کی کاعقیدہ بیمار ہم وجائے، تو اس کے لیے زیادہ توجہ اور رحم کی خرورت ہے۔
عقائد و نظریات پر اتنی کہا ہیں کھی جاچکی ہیں کہ ونیا کا کی ایک عقیدہ پڑخی ہونا شکل ہے
ایک گروہ نے ایک کہ آب پڑھ لی ہے ووسر سے نے دوسری یہی اختلات کی وجہ ہے کی بیم مموں میں ایک کے علاوہ دیکھا جائے تو ہر انسان کے ول کی دھر گن ایک جیسے سے یسب کی ہمموں میں ایک جیسے آنو ہیں اور ہر انسان نے اس دنیا میں چند معدود آیا م گرار نے ہیں۔
جو انسان ہماری نگاہ میں فار بن کر کھشکہ ہے ، وہ بھی کی کامنظور نظر ہے یعیقید تر اس کافرق

ر المرديات المرديات

ا الب ووزو ا مرزيات ا مرزيات ا مربيعا ا مرال بي

> ا ال ال . ال ال

ال

40

۹۸ ..... دل در احق

يى مقد ك فرق ك طرع ان ال كرمانة بدا بريا بيدا كري الجاويس. يرحقائد بيان بكرمن بيان كى باتين بير اصل عقيده بماداهل ب. دومرس كاللهال كاعيتده بدخ ليتن مي عبت بو، توعيد سه كاختلات خم بوجانا ب و دوي والمسل كىدد كى يطعيده إيماظلم ب.

زندگی کے بارے میں بہت کچھ کما گیا ہے۔ زندگی وجودیت ہے، دوعانیت ہے جنمیت ب، حيت ب دورت الوجود ب دورت الشود ب معالى الحكام كانام ب، حقيقت ب نوار ب، تقدير بي تدبير بيء يعقيده ب وه عقيده ب يدسب سيح ب ال مي الجاواندين سکن میری زندگی میرای نام ہے میراعمل ہے چھے میرے بارے میں سوال ہوگا۔ مورج کا مذہب بنیں پُوچا جا آ، اس سے روشی حاصل کی جاتی ہے۔ ہرانان فروس

السان كى حرودت كاخيال ركي توعقا تدكاتفنا وخم بوجايا ب-

تفنا دِخلیق بی حری تلیق ہے۔ تفنا دِفکر حس سے تضادِ اعتقادی زمین پر حس معتدرت ہے۔ شاہین اپنی بلند پروازی میں کو آئی نذکرے اپنی بدندنگائی کالطف أتفات،الے لگر ك فرداد خورى سے كيا عن وجمورا ہے پرول كو پيلاكر قص كرے اسے كوول سے كيا عند ؟ جوان الله کے جتنا قریب ہوگا، اتنا ہی ان انوں کے قریب ہوگا۔ اللہ سے مجسّت كرنے والے ہرانان سے مجت كرتے بيں يو ذات الله كے بہت ہى قريب بيضوى كا عا كے ليے رحمت ہے۔ بيتوں كى فدرت سے بدندى عاصل ہوتى ہے۔ تضادات كوفالق ك والے سے پیچانا جائے، تو تضادات میں کوئی الجاؤنیں ریر تضادات نفرت کے لیے نین عجت اور بیجان کے لیے ہیں۔ خالق می ہے تخلیق ا ہے ہم رجگ جلووں میت برحق ہے مخلوق اپنے مقالد ونظر بات ك تضادات كم باوم وعين مقيقت بي بنجات اعمل اور حين سلوك

40

فراه فرق

التاسيم

P- ندونه

المانين فليلام

一个之中

من مين بساور

وَيُّ الْمِنْ

Str. Ski

المائين الم

بزينات

بالأناج

uicis

500

# خوشی آور سے

عم اورخوش انان کی این کیفیات کے نام ہیں۔ یوانان کی این والعلی اورخواہش کے ردب ہیں۔ ایک انسان کا فخ عزوری نیس کردومرے کا می تخ ہو، بلداس کے بائل بھی ایک کافخ دوم كى نوشى بن سكتا ہے يم كے كيت مينے اور مريلے ہونے كى دجرے سننے والوں كونوشى عطا كےتے ہیں۔انداز نظریدل جائے تونظارہ بدل جاما ہے۔ کل کائم آج کی مرت ہے اور آج کی خوشی ہ جانے کپ آنوبن کریہ جائے۔

ان ان کا بنا احساس واقعات کوعم اور نوشی سے تعبیر کرتا ہے شبنم کے قطرے دات کے أنوهي بين اورضح كى مكوابرط مجى حقيقت يرجه كاغم اورخوشى ايك بي شفر كي مام بين بير خوشی الم بنتی ہے جتنی بڑی فوشی اتنا بڑا کم عنم اخر خوش کے چین جانے کا ہی تو نام ہے جوشے زندگی میں خوشی بن کے داخل ہوتی ہے وہ عم بن کے رخصت برتی ہے۔وصال وفراق کی اسل داستانیں اصل میں عم اور خوش کے قصے ہیں۔وصال منہو توفراق مے معنی ہے۔ چو کا خوش سے مغرننین اس لیے عم مے مفرنیں جس طرح کی سے فرند ہو تو موت سے فرنیں ۔ پیدا ہونے والا مرتا عزور ہے بوشی پیدا ہوتی ہے اوراس کی موت منم کاحم ہے ہمارے لیے ہماری والبشکیاں عم اور وثی پیدا كرتى رئى يى اگرباب نے بيشے كا ماتم بنيں كيا توجي اپنے كاندھ يرباب كاجنازه الملاہے كون ى ب آنى جوغم سى يال دونى تىيى جانے والوں کی مگر دفنت رکم ہوتی ہنیں انان فانی اثیا، معبت کرتا ہے ان کی تناکر آ ہے، انیس جع کرتا ہے اور قانی شے

١٠٠ ول درياسندر

ختم ہوجاتی ہے قودہ غروہ ہوجاتا ہے۔ انسان خرص بھی کرتا ہے اوان واند واند ہوں کے اور بھراکی ان اس بر جات ہوجات ہو جات ہو تا اور حزن اور حزن اور حزن اور حزن ہو جات ہ

ویایی خوشی عاص منیں ہوستی، جب ہے دوسروں کوخوش ندکری، خوش کرنے والا ہی
خوشی ہے اتنا کرایاجا ہے۔ اور ہزوش کرنے والا اورخوش دینے والا تنها ہوں ہیں انسوؤں سے دل بعلا ہے

اذہ ہے تم مل جائے تو اور کرم کیا ہے۔ آب سحر گاہی انعام ہے اُن کے بیلے جو بار گا جمدیت
میں مقرب ہوں۔ بے قراد روحیں مرشار ہوتی ہیں بلکہ زمانوں کو مرشاد کرتی ہیں ، روہی میں مونے والا

فرید آخر پکاد اُنٹ ہے۔ رونیا والو : جس کو تلاش کر دہے ہو وہ ہمہ وقت میرے ہاس ہے۔

فلطت کوں جیسندی گول اے

ہر دم فن تربید دے کول اے

or assistant MUSES مروتن مجتا icsis. المارية المارية المارية - CURR لمن والأعم 126 سنرانيس يُراكِن ا ر<sub>ي</sub>ن 2 اندشي

3

ول ورياسندر ١٠١

22

TAU

كى انى كى عم كاندازه اس كے فرد سے نگایا جاتا ہے . كم ظرف آدى دوسرول كونوش د کاری فرزده برجانا ہے۔ وہ یہ برداشت نیس کرسکنا کر لوگ فوٹ دیں۔ وہ ان کی فوشیول کوبرباد كرنے يُرك جانا ہے اس كى فوشى يہ ہے كداوگ فوشى سے محروم بوجائيں ۔ وہ اپنے ليجنت كروقف مجتاب اور دوسرول كو دوزخ سے ڈراتا ہے۔ ايك بخيل انسان يزخوش ره سكتا ہے ا ية فوش كرسكتا ہے . سخى سدا بسار رہتا ہے . سخى طرورى نيس كراميرى ہو۔ ايک غريب آ دمى بھى سخی ہوسکتا ہے. اگروہ دوسروں کے مال کی تناچوردے۔ ای طرح جن لوگوں کا ایمان ہے کہ اللہ کارتم اس کے فضب سے دستا ہے اوہ جماعوم نیس ہوتے۔ وہ جانتے ہیں کوغربت کدے میں منے والا عمر اس کے فضل سے ایک دن طرائع مسرت بن کر دلوں کے اندھیرے دورکر سکتا ہے۔ وہ جانتے بیں کہ بینمبر می تکالیف سے گزارے گئے لیکن بینمبر کاعم اُست کی فلاح کے لیے ہے۔ فی سزانیں۔ غم انعام می ہے۔ یوسٹ کزی میں گرائے گئے ان پرالزام لگا، انیں قیدخانے ہے گزیا رُ الكِن ان كَ تَقرب اوران كِ حن مِن كُمي مُ آئي. ان كابيان احن القصص ب ورائل قريب كر دينے والاعم ذوركر دينے والى خوشيول سے بدرجها بهترہے منزل نعيب ہوجائے تو سفر كى صعوبتیں کامیابی کاحتہ کملائیں گی اور اگر انجام محرومی منزل ہے تورائے کے جش نا عاقبہ اندنشی کے سواکیا ہو سکتے ہیں۔ انسان اگر ہانٹور ہوجائے تووہ پیجان لیتیا ہے کہ ایک فم اور دوسے عمٰ میں کوئی فرق نیں کل کے آنسواور آج کے آنسوایک جیے ہیں۔ باشورانسان عزر کر آ ہے کہ کوئی خوشی، زندگی کے چراغ کو فناکی آندی سے نئیں بچاسکتی۔ زندگی کا انجام اگروت ہی ہے تو عم کیا اور خوشی کیا۔ کیچہ لوگ عفتے کو علم مجھتے ہیں۔ وہ زندگی تجبر ناراض رہتے ہیں کبھی دوسروں رکھی لینے ا ہے پر۔ انہیں ماصنی کاغم ہوتا ہے۔ حال کاغم ہوتا ہے اور تنقبل کی ماریکیوں کاغم یے علم آشا لوگ دراصل کم آشا ہیں۔ وہ بنیں جانتے کہ گزرے ہوئے زمانے کاغم دل میں رکھنے والا کمبھی آنے لل خوشی کا استقبال کرنے کے لیے نیار نہیں ہوسکتا۔ ان کائم امربیل کی طرت ان کی زندگی کو ویران کویا ہے۔ یہ عنم عنم منیں، یغفتہ ہے یا نفرت ہے۔ غم تو دعوتِ مڑ گال ساتھ لا آ ہے اور حیثم نم آلودی

ولادريامند

وللدرياسندر

فادابوس

رق کی دی

U.S.;

دين خو

برجائ

تنخة دار

كي كداد

يس ع

چیچ بین بنائی جاتی ہے بنم کمزور فطرق کا داکب ہے اور طاقتورانسان کا کمرکب۔

یباں پر جاننا بھی عزوری ہے کہ کو لوگ افنوں اور حسرت کو تم مجھتے ہیں۔ ایب ایس ہے النوں کو ہم مجھتے ہیں۔ ایب ایس ہے النوں کو ہم مجھتے ہیں۔ ایب ایس ہے النوں کو ہم مجھتے ہیں۔ ایب ایس ہے النوں سے شکلے کا داستہ تو بداور معافی کو ہم استہ محرت، ناتم کا آرزو کا نام ہے۔ یا ایک مقام ہے۔ آرزو اور استعداد کے فرق سے کا داستہ بیر ہوجائے ، تو حرت شروع ہوجاتی ہے۔ ہاوالمان ای بیند کو ماس کو بالد کو حرت شروع ہوجاتی ہے۔ ہاوالمان محرت سے معفوظ رہتے ہیں۔ ان ان این بیند کو ماس کو سے ماس کو بند کر سے استمداد سے منس دی ۔

بسرّانان وی ہے جو دوسرول کے غمیں شامل ہوکر اسے کم کرسے اور دوسروں کی توخی میں شریک ہوکراس میں اضافر کے اپنی صلاحیتوں کو خروم لوگوں کی خدمت کے لیے وقف كرنے والا عم سے ندھال بنيں ہوسكتا۔ اگريہ بات مان لى جائے كه غر شخصيت سازہے اور فم اى کی عطاہے جس نے خوشی دی تھی، توان ان کی زندگی آسان می ہوجاتی ہے۔ اندیٹوں کو مجی عمر نیں کن چا ہیے۔ اندیشہ آنے والے زمانے سے ہوتا ہے۔ اگر حال پرنگاہ رکھی جائے تو متقبل کے اندینے کم ہرجاتے ہیں۔اندیشہ ایک ناتھی کا نام ہے۔اندیشہ امیدسے ٹمتا ہے۔امید ارتحت یر ایمان سے حاصل ہوتی ہے اور رحمت خالق کاعمل ہے، بلکہ خالق کا دعویٰ ہے کہ اس کی رحمت اس کے عضب سے وسیع ہے۔ وہ خالق جو اپنے مجبوب کو رحمۃ اللعالمین صلّی اللّٰدعلیہ وآلہ وسم بنا کر بیجا ہے جنوق پر عضب بنیں کرتا۔ لہذاہم و ثوق سے کہ سُکتے ہیں کرخال کی طرف ے مغلوق برظلم کا اندلیثہ محض وسوسہ ہے۔ فالق نے ہدایت میسیمی، بیغیر بھیجے، سلامتی کے بیغا مات بعجے، رحمتیں اور برکتیں ناذل فرمائیں ،مبادک صحیفے اور مقدس کتا ہیں نازل فرمائیں اور سب سے بڑی بات اپن احمقوں کو رحمتِ عالم کی ذات میں مجتمع خرماکر منوق کے لیے آمرابنا کرمیجار سرکش و باغی انسان ہی اندلیٹول میں مبتلا ہو کر غمز دہ وا صنر دہ رہ آ ہے۔ جولوگ اپنے نفس کے شراورظلم سے نج گئے، وہ عم سے نج گئے۔ان کے لیے بشارت ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY

ول درياسندر ١٠٠٠

شاداب وسرمبز جنت کی الدیشردودی ب اور امید خواجش تقرب ب حب السان ما متنقه می السان ما متنقه می المان می متنقه می المان می دو ما ایوس منیس کیا جاناً -

سوچاچا ہے کا النان ای زندگی میں فرکھ کھو ہاہے۔ وہ تومون آہے اور کسی کا ہے اور کسی کی کھو ہاہے۔ وہ آومون آہے اور کسی کی جا ہے۔ کیا حاصل اور کیا گروی کری کا چروکسی کی زندگی میں خوشی پیدا کرجا ہے اور کسی کی زندگی میں عمر وے جا ہا ہے یوسب قدرت کے کمیل ہیں۔

لوگ مالات اور ترقی سے خوشی ماسل کرنا چاہتے ہیں مالا کہ خوشی کا تعلق مالات سے بنیں ۔ خوشی ایک مالت کانام ہے ، اپنی مالت ، اپنا احساس ، اپنا انداز فکر احساس کا ملاح ہو جو جاتے تو عم اور خوش کی بحث ضم ہوجاتی ہے ، ولبر ، ول کے پاس نظر ول کے سامنے ہوق تخذ وار جنت سے کم بنیں ۔ ولبر دُور ہو توجنت ہی جہتم ۔ ولبر کی یاد سرمایہ ہے اور اس کے کوچ کی گدائی بھی آبی شاہی سے کم بنیں ۔ تو ماصل یہ ہواکٹم اور خوشی اپنے انداز فکر کے نام ہیں۔
کی گدائی بھی آبی شاہی سے کم بنیں ۔ تو ماصل یہ ہواکٹم اور خوشی اپنے انداز فکر کے نام ہیں۔
نیک کے داستے ہیں محرومی بھی خوشی کا باعث ہے اور گناہ کا ماصل ہوجان بھی عم کا باعث ہے ۔ دن کو لئے والا اگر رات کو ارام سے بھی جانے تر را بیزن کے لیے دعا کے علاوہ کیا ہوسک ہے ۔ دن کو لئے والا اگر رات کو ارام سے بھی جانے تر را بیزن کے لیے دعا کے علاوہ کیا ہوسک ہو ۔ اگر زندگی کی اور کی خوشی ورشی ہوجا ہے تو ہو نیس ہوگا ۔ اگر خود خوشی مقصد جیا ت ہو تو تھی خوشی نوشی سے برگر زندگی کی اور کی خوشی اور عم موصول کی طرع آ تے جاتے رہے ہو استے ہیں۔

عنم خوشی بن کر زندگی میں داخل ہوئیا ہے اورخوشی عنم بن کر زندگی سے بحل جاتی ہے اور
پھر جو وم زندگی آشا نے لذت وکیف کرادی جاتی ہے۔ ای طرح جیسے خزال زدو باغ ایک ہی 
مرہزوشا داب کر دیا جاتا ہے۔ باد دوخزاؤل کے درمیانی دقعہ کا نام ہے اورخزال دو بدادل
کے درمیانی زبائے کا دایک دفعہ ایک النان اپنے کسی عزیز کی مرت پر دور اتھا۔ لوگوں نے کہ ایونے
کیوں ہو۔ اب آنٹوؤل کا کیا فائدہ " اس نے جواب دیا" روتا اسی بات پر ہی ہول کر اب دونے کا
فائدہ ہی نہیں " جوشے دوئے سے والیس نئیں ہوسکتی اس پر بہا فاکیا۔ اور دونا ہوتا ہی اسی شے پر

ایمدهانور الکاورمان الکاورمان الکارمان الکارم الکار الکار الی الکار الک

> ت کا

SOCIETY COM

وْتْي كَا تَعَاقب كرف والاخرش نبيس پاسكتا - يعطاب ماكك كن جواس كى يا داوراس كى مقرری برن تقدیر پر راحتی رہے ہے متی ہے کیل دستو کا داج فوشی عاصل دکر سکا لیکن کی۔ ک گیانی فوش سے سرشار ہو کروگوں کوفوش کی منزل دکھامار یا۔اسلام نے استقامت کوذریومتر كاب اور بجاكما بيميتقل مزاج النان عم اورفوي ك مجابات سي كلما بواحتيقت ك فرتك رايخ جابات ادريس وه مقام جرجال وعم بدخوش يس ايك مرشادى ب،ايك اليي مالت كرجال مذوولت كى خوائل موتى بعد وجود كى تسكين كى آرزو - يبال السال بارگاه حن مي مونطاره بوتا ہے۔ ماصل مذکروی ، مذعم مذخوش ، مذارزو مذشکست آرزو۔ يه بري خ ش نصیبی ہے۔ استے نفیب پرخوش رہنا چاہیے۔ اپن کوسٹسول پر راضی رہنا چاہیا ورکاشٹوں كانجام برمي داحى رمنا چاہيے۔ دوسرے انسانوں كے نصيب سے مقابله نبيس كرنا چاہيے۔ جو ذرة جس جگرہے وہیں آفتاب ہے۔

الله بمير حقيقي خوشيال عطا فرمائ إورحقيقي عم سي عنى أشأ كرس -ابدى عم اورابدي خوش ازلی نصیب ہے۔

> جرت بطنے سے عاصل منیں ہوتی، وہ مجرنے سے ماصل ہوجاتی ہے جوواز پیے جن کرنے میں مذیایا جائے . دہ خرج کرنے میں صرور پایا جائے گار جے سونے والا وریا فت م كرعك اس جاسك والاعزور دريافت كرس كار

عنديه ئى مېپ 🖒 انديايات اذنت ناکسی سے مخلف 04 Ques قم روائه اليس كي الح ابرقابرا · 10001 ونعلوس

البال

MACE:

ميُن اورمِين

يى نے آئينے ميں و مجھا بميراعكس تھا ، بُو بنو جوجيدا بني اس بي مو ہوگيا اس كى حركات و سكنات مير عصيى فين من آكے بڑھ آگيا، وه آگے بڑھ تاگيا۔ مَن يَتِيجِ مِثا، وه يَتِيجِ مِثْ يَا ئي هيئي گيا، وه چيئي گيا. يرغميب كيل تقا مي سوچتاكداصل مي كون ہے۔ آفيا كے اندریا بامر۔ ایک اصل ہے، دوسراعکس ہے اوراصل عکس کاعکس ہے۔ یہ سوی بڑی ا ذيت ناك بفتي - مين اس سے م كلا) مُوا، وہ خاموش نقا. مجھے عجيب محموم موا عكس اصل سے منتق معلوم مجوا۔ وہ ہمیشہ خاموش رہا اور مئی ہمیشہ بول آرہا۔

ایک دن میں نے اس سے پُوچھا جتم بولتے کیوں نہیں جُ وہ مسکرایا ورجیمی رہے۔ كريدين سِنَانا عَنَا بِين فِي عِير سُوال كيا" تم بولية كيون بنين إلى ال في كها ، يَمِن بولون كا تو تم بر داشت مذكر سكو كے يال اتناس كربيبت طارى بوگئ كيكي طارى بوگئ اور بيرمعلوم ہنیں کیا ہُوا۔ نه معلوم میں آئینے میں سماگیا یا وہ آئینے سے باہر نکل آیا۔ بسرحال برداشت سے بابر تفاجو نهواسونبوا .

اس دن سے آئین لوٹ گیا۔ آئینے کی ضرورت بھی نہیں گئی۔ وہ اور ئیں ساتھ ساتھ تھے۔ اس دن سے مجھے ہے بدلی بدلی نظر آنے لگی مشرق سے نکل کرمغرب میں دُو ہے والا سوج یوں علوم ہواکہ یہ نہ کمیں سے نکلتا ہے، نہ ڈو مبتا ہے۔ ہرمقام بیک وقت مشرق مجی ہے اور مغرب بھی اوران مثارق ومغارب سے ماور ایک کائنات ہے،جمال مذون ہے۔ رات، يه بونا ب اور منه مرونا. المديد المان باركا و 57. = -- يادروشون 0 پاہیے۔

١٠١ .....دل درياسمند دل دريا اى دن ب مجے يول فوس بواكري ايك طويل ماخى كى انتهابول ا ود ايك طويل منقبل كاباتنا كرنآنا بى يى بى بول يمرك كذمول يرمامنى اورستقبل كا يوجيه-2000 مجع محور بواكير برانان كاحتربول أورمران ان يراحقه ين بردج دي موجد بول معرود و ين موجود بدناس موفال برم ك ورد ولى فيديد اوريكى كا بعرم مير عن وم عديد Line ميرى موج معى عجيب بوكتي مين كبعى دات كوآ فاآب ديمية ابول اوركبى دن كو مادس نظ 1 اتے ہیں۔ خوابوں میں جاگتا ہوں اور سیداری میں خواب د کھتا ہول۔ فيال ين فود بى آخرى سوال بول اور فود بى اس كا آخرى جواب يرس يا يرماس مودى ہادر محردی عال اب میں جانیا ہوں کہ فوش فم دینے کے لیے آتی ہے اور فم فوش کا پیش خیمہے۔ یں اس راصیا کے بارے میں بہت سوچا ہوں جس نے ساری عمر سوت کا آاور اُخرکر ميرى ائے الجمادیا۔ میں ان محنتول پر دویا جو را پیگال کر دی گئیں۔ میں اس عابد کے بارسے ملی متفكر بول جس كوعبادت كے زعم فے محروميال عطاكيس يئي جانيا بول كرئيں كھے نيس جانيا 0.5 لیکن مغرور عالم کی عاقبت پر مجھے افنوس ہے بیں ان کی حماقت پر جیران ہول جن کے مرور كآبوں كا گھا ہے اور جن كے دماغ اور دل خالى بي-بن سوچا ہوں کہ بیاڑوں کے دامن میں مٹی کس طرح آئی اور بیکہ وریاروال کیوں ہیں۔ سمندرساکن کیول ہے۔ آنکھ بنانے والاکتنا بھیر ہوگا ور کان بناتے والاکس طرح کی سماعت ركمتا ہوگا۔ أين تحيرُ ميں ہول كركسى درخت كاكوئى بتاكسى بقے سے نيس ملت المحى كويدا فرانوالا چیونی کوکس طرح تخلیق کر آہے۔ ین اینے دوسرتے بن سے نجات جاہتا ہول لیکن اس کی گرفت ضبوط ہوتی جارہی ہے وہ مجے عجیب دات نیں ساتا ہے۔ وہ کتا ہے کہ یہ کا تنات ایک رازہے ، گداراز رنگ آواز يىداكرتے بيں اور آواز كارنگ ہوتاہے۔ عجيب كشمكش كاعالم ہے موچة ہول توخيالات تھك جاتے ہيں۔ انسان ونيايں

دل درياستدر ١٠٤

يرن آآ ب اور اگر آيا ب ترجانا كيول ب غير موجا بول كد لامكال ير دين والا برمكان بر موج د كي ب. اگرموم د ب تولامكال كيا ب ؟

یں مودکر تا ہوں کہ اگر میں ازاد ہول تو جمود کون ہے۔ میراآ فادرجا نامیرے بس میں نیس تومیرا ہون کا جمیل اوقت کو قراسکتا ہوں ایکن میرے گرد آرزدوں ہے بیس تومیرا ہوناکس کام کا جمیل حصال وقت کو قراسکتا ہوں ایکن میرے گرد آرزدوں ہے ہیں۔ میں بین ملیت کی ملیت بن چکا ہُوں۔ میں پرے جس میں میں میں اپنی ملیت کی ملیت بن چکا ہُوں۔ میں جے چھوڑ نیس سکتا، اس میں بنے حاصل کیول کیا ہے اور میں جے حاصل نیس کرسکتا، اس کا خیال چھوڑ تا کیوں نیس ہول۔

عجیب مخصے کا عالم ہے۔ کل تک میں آریخ سازتھا، آج میں آریخ کاطالب علم ہول۔ میری آریخ جمود کا شکارکیوں ہے، اس کے کچھاوراق تعیش گئے ہیں۔ اُن پر کیا کھا ہُوا تھا ، اب مجھے کون بتائے گا۔

یک سوچآ ہوں کہ وحدتِ ملت اور تفریقِ ملت میں کیا فرق ہے۔ یمی سوچآ ہوں کا والت کی سوچآ ہوں کا والت کی محبت انسان کو بے شرکیوں کردیتی ہے میراجھائی جس کا رفانے میں ملازم ہے بیران کا مانک ہوں کردیتی ہے میراجھائی جس کا رفانے میں ملازم ہے بیران کا مانک ہوں۔ اس کو چیتھڑوں میں دکھ کو کرمیرا قیمتی لباس جبلس کیوں منیں جاتا ۔ میں جاتا ۔ میں ہول مجبور ہوں کو میں اعلیٰ قسم کے کھانے کھاؤں اور میائی اپنے کمزور والدیسیار معرک ہے۔

یں یہ بھی سوچہا ہوں کہ وہ لوگ کماں ہیں ، کرامات کا دعویٰ کرنے والے ممرے گرد و پیش کی ہوچکا ہے ، کیا ہور اسے محصے اینے بارے میں فکر کیوں نسیں ۔ دروازے بند کر لینے ہے طوفان عم تو بنیں جاتے ۔ حقا اُبع کو دیکھ کر تو نظر انداز نئیں کیا جا سکتا ۔

ایک طرف مهمانول کی بلغار ہے۔ دوسری طرف گھریں تھی وحدتِ فکر کم ہے، کیا ہے گا۔ گھروالوں کو ایک خیال میں اکھا کرنا صروری ہے۔ برنصیب لوگ ملک کو بدنصیب سمجھ رہے ہیں ؛ خوش نفییب اسے خوش نصیب کیول نہیں بناتے ؟ ول درياس، معويل تعتبل كالتوا

الماديران المراوارا المادم سي

للقادن كوتار سانغ

سے برمائل کودی کی کاپیش تیمب. است کا آدد اُر کر کے بارسے میں کی کی کیے نیس جانا ایک کیے نیس جانا

> روال کیول ہیں۔ ا طرح کی سماعت می کو پیداخ الفظالا

باقی جاری ہے۔ منگ آواز

0 د نیایس

میری وعاصی بدل گئی ہے۔ تین وعاکر تا ہول اسے اللہ اِمرینیوں کوفا کم ڈواکٹرول کے عذاب سے بچا، شریعیت کو عُلمائے سُوسے بچا، طریقیت کوخر قَدَّ سالوس کی دسترس سے بچا۔ میرے اللہ اِنہیں ہمارے اعمال اور خیال کی عبرت سے بچا۔

ئیں یہ دعا بنیں کرتا کہ دشن مرحائے۔ بئی کتا ہوں کہ دوست زندہ ہوجاً ہیں ۔ جذبے بیدار ہوجاً میں عزم پیدا ہوجائے۔ وحدتِ افکار وکر دارحاصل ہوجائے۔ اس قوم میں تقین کی دلت عام ہوجائے۔ بمیرے النذا ہمیں ہمارے وسوسوں سے بچا۔ ہمارے اندلیشوں کا منز کالا کر۔ ہمیں اپنے دعووں کی عظمت سے متعارف کرا میرے مولا! تاریخ کی ربوائی سے بچا۔ بمیں معالیٰ کارائے۔ دکھا۔

میرے مولا؛ اس ملک کے نوجوان طالب ملموں کو اس ملک کی جیجے خدمت کرئے کی توفیق عطافرہا۔ میں خواب دیکھنے کا قائل نہیں یہیں جانتا ہوں کہ خواب دیکھنا یا خواب دیکھنے کا قائل نہیں یہیں جانتا ہوں کہ خواب دیکھنا یا خواب دیکھنے کے خواب دیکھنا یا خواب اس قت کے خواب دیکھنا درحقیقت محقیقت کو مذو کھے سکنے کے اعتصاب کا نیتجہ ہے بخواب اس قت میں حقیقت نظراً آتا ہے حب کہ ختم مذہو بخواب میں خواب کوخواب محجمنا اتنا ہی کا ہے جب کہ ختم مذہو بخواب میں خواب کوخواب محجمنا اتنا ہی کا ہے جب ایک ختم مذہو بخواب میں دوب جانا۔

خواب جمول ہوتو عذاب ہے ہصیبت ہے اور اگر خواب کی ہوتو محق تعبیر کا انتظار ہے قرار رکھتا ہے۔ ایسا خواب مجی کیا دیکھنا ، جس کی تعبیر محجہ میں ند آئے۔ خواب کی اونچی اڑال زندگی کے سنگ ہونے والے وائرے کو توڑ نہیں سکتی ۔

بہ حال ہیں خواب کے بارہ میں زیادہ نہیں جانا۔ بیزندگی ایک خواب گرال ہے ہم
سب بیند کے سمند میں ڈوبے ہوئے ہیں جب آنکھ بند ہوگی ترا نکھ کھلے گر ہیں بست کم خواب کھتا
ہوں ۔ وہ مجھے سونے ہی نہیں دیتا ۔ ہاں البتہ ایک دفیہ میں نے خواب دکھھا ہیں قائد اعظم سے ملاقات
کے لیے جاد ہا ہوں ۔ اچا نک مجھے خیال آیا کہ ہی بست سے سوالات کو جوابات کے حوالے سے
بیجا نیا ہوں ، لیکن اگر قائد اعظم نے تھے سے کوئی سوال پوچے لیا تو شا بدم میرے پاس کوئی ہواب مزہوگا

میرانگری میراعل اهناد به جمیحا نین کرعتی این سے داہت ہے۔ زمائے گا۔ مجمع مرجیاری این اب میں اب میں موق کو پراگندہ موق کو پراگندہ

المن ج-

كيے؛ آئينة آ

بن لاقات كيے بينير

يرعجيب

يون في النظم

ول ورياسندر ١٠٩

ین طاقات کے بینروالی لوٹ آتا ہوں بڑا اوم ہڑتا ہوں کرمیرا علم ناتفی تو نیس؟

میں جیب ہیلیف ہیں ہول۔ اس کا شاید علاق بنیں ہوسکت میں فکر کی دادیوں ہیں سرگواں

ہوں تھے اس عمل کی تلاش ہے جو مجھے میرے فکر سے نجات ولائے بسکین یہ سوٹ کر گراب

میرافکر ہی میراعمل ہے ایک خاموش ہوجا آبول۔ اپنی قلاش ترک کردیتا ہوں۔ مجھے تعبل پر
اعتاد ہے۔ مجھے اس کی رحمت پرتھین ہے ہیرے عمل کی گوتا ہی مجھے اس کے فضل سے تو وہ

منین کرسکتی۔ اس کی عطام یری خطا سے بہت دستا ہے میرے ملک کو تا ہی مجھے اس کے فضل سے تو وہ

منین کرسکتی۔ اس کی عطام یری خطاسے بہت دستا ہے میرے ملک کی عزت اس کے شاہی کا انتظام

منین کرسکتی۔ اس لیے مجھے ما اوسی بنیس ہوسکتی۔ ملک عطاکرنے والا اس کی بھا کا انتظام

خرمائے گا۔ مجھے ہرانیان دُکھی نظراً آتا ہے اور ہرانیان دُکھ کا باعث بھی اور دُکھ کا مدا واجمی۔

ہر بیماری اپنے قریب ہی اپنا علان دکھی ہے۔

اب میں سون وہا ہوں کہ مجھے اس سامتی سے نجات حاسل کرنی جا ہیے ، جس نے میری سوچ کو پر اگندہ کر دیا ہے۔ مجھے دوسروں سے ختلف خیال کا کیا تی ہے۔ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ ہیں ہی ہوگا۔ فدا کرسے ایسا ہی ہو۔ میں تو اپنے بارسے میں ہی سوچا ہمرں ۔ مجھے بھی فالی مجنے بارسے میں ہی سوچا ہمرں ۔ مجھے بھی فالی مجنے کا جی ہے۔ یہ تو اپنے بات ہوں کہ آئینے والے بین کو واپس مجھے وول میکن ۔ کا جی ہے ۔ یہ تو ہو کے اپنے اول کہ آئینے والے بین کو واپس مجھے وول میکن ۔ کیدے ؟ آئین تو لوٹ بیک کے ایسا ہے !!

 $\circ$ 

نقربِ اللی کے عندف ذرائع اپی اپی جگه پرمستند و معتبر بی بسین تقربِ اللی کا آسال ترین داسته کمی کے فین نظر سے ماتا ہے۔ فى لم وْأكثرولىك 火とびが للتكأيم ومنيليل م ير يقين لادلي يول كامنكلاكم ا بيا بيمامان Section K ونايا فواب ديل م-خابان قد المائن والمائد وركانتظاميقه (ان زندگی کے

ا برگرال جدم مست کم فاردیکن ما فران مطاقت موالے سے

آرزو

انان جب یک زنده به به آرزو بنین پوک تا شاید آرزو بی زندگی ہے۔ برانان صاحب آرزو به بردل آرزو بدا کر آب آرزد نه برو تو زندگی به مینی ی بوکر ده جائے۔
ماحب آرزو بیں انبان کو بے بس کر دیتی ہیں۔ انبان ابنی آرزد وَل کے حصاری اس طراع کرا جا آب ایس ایس کر دیتی ہیں۔ انبان ابنی آرزد وَل کے حصاری اس طراع کرا جا تھے۔ بیت آرزد کا تعاقب بمیں دومری جا آب بیسے بیٹید میں کھی۔ اور بھر انبان ڈوبہا ہی جا آب ایک آرزد کا تعاقب بمیں دومری آرزد سید درسد نازنجیر بنتی جلی جاتی ہے اور اس سے آرزد سے متعارف کرا آب اور اس طرح سد درسد نازنجیر بنتی جلی جاتی ہے اور اس سے خوات کی راہ مکن ہی بنیں۔

ہماری زندگی کی اکثر والبتگیاں آرزو کے دم سے ہیں۔ بجبت آرزوئے قربِ مجبوب کا نام ہماری زندگی کی اکثر والبتگیاں آرزو کے دم سے ہیں۔ بجبت آرزوئے قربِ مجبوب کا نام ہے۔ نفرت آرزوئے فائے میڈو ہے جصولِ زرآرزو کے آسائش ہے۔ اس طرح عبادت آرزف تقرب حق ہے۔ غرضیکہ ہرعمل کے ساتھ آرزو کا وابستہ ہونا لازمی ہے۔ بے آرزوعمل مجبوری ہے۔ لاچاری ہے، بلکہ ہمیاری ہے۔

آرزوم جائے تواس کی لاش سے نگ آرزو پیداہوتی ہے۔ بیدوہ تھنس ہے جوجلتا ہے اور
اپنی راکھ ہے نئے تقتنس کو جنم دیتا ہے۔ آرزو تلاش بیداکرتی ہے اور تلاش سفر پیدا کرتی ہے۔
سفران ان کے لیے نئے نئے مرائل پیدا کرتا ہے اوران مرائل کے مل کے لیے نئی تلاش شرع
ہوجاتی ہے اوراس طرح چلتے چلتے داستہ بدل جاتا ہے اوران ان حیران ویرائیان سوجتا ہے کہ
اس نے جوچا ہا تھا، وہ یوں تو نہ تھا۔ وہ عور کرتا ہے کہ اس نے جو خواب دیجھا تھا اس کی تعبیر کاسفر
ایک بنیا خواب بن کرمیا منے آیا ہے ہوا ہے کہ اس نے جو خواب دیجھا تھا اس کی تعبیر کاسفر

UKE

WE'S

1/15

II.S

201

Pu

ان

ول درياستدر .... ١١١

خاب سے مخلف ہو آ ہے اور تی تعبیر آئی ہی دور ہوتی ہے جتنی پیلے خواب کی اردووں کے سلط وسليد استف يتحده بي كدان سے كان ياان كر محبنا د شوار ب

بمارى اكثر آرزوي عزورت كي آرزوني بي مِثلًا خراك بمكان، باس برآدى خراك كا عتج بي خوراك مرف دونى كانام نين جر سيم پيشا برتير ي خوراك نكاه كرين خان ى مناجى بدة كلموى خوراك حين منظر بدورى كى خوراك فين فيال بدول كى خوراك يوفيل ہے۔ رُدح کی خوراک ذوق خود آگی کے ساتھ ساتھ لطافت احسابی حققت ہے ہراشتا خوراک ك للاش يرجبوركرتى ب- بم جركينيت ين بوت بين وليي بى خواك كا صرورت بوتى بهاور اس مزورت كويراكر في كيانان سركردال بوتا جديد آرزو بمارى مرشت مي جفطرت یں ہے۔ جس بہت میں عزورت مجمنوعہ ہو، اس بہت سے انسان جلد ہی کل جانا پندر آہے۔ النان بشت جيور ديا ہے ليكن آرزو بنيں جيور آ-آرزوول پر بيرو، جبر قدعن مكن بي نيں كوئى كى كى خوراك كى عزورت بۇرى كىچە بغيراس سے خوراك كى آرزومچىين بنيس سكتا۔ خوراك كى غورت کونیر اکرنے کے لیے انسان کو بڑی بڑی صفات عطا کی گئیں۔ انسان صبح گھرے نکاتہ ہے پرزوں ك طرح الينة أني ف عامر لاش خراك ك لي طرح طرح كم كات كرياب اور بيرشام كوكم ا فت ہے۔ حرت لے کر یا سرشاری وسرخوش لے کر اور اس طرح زندگی ایک وائرے میں مقید ہوکر رہ جاتی ہے۔اس ضرورت کی خواہش کی تھیل کو انسان کامیابی کتا ہے۔ بھرایک دان اُسے ایک نئی صورت حال سے تعارف مو آہے اور محول كرتا ہے كه يرورت مي اس كى وا حد صورت بنيں۔ اے کیے اور بھی چاہیے۔اس طرح پُرانی آرزوایک نیاجذب بن کرابھرتی ہے اور انسان پھرمعروت ہوجایا ہے۔ ایک نے انداز کے ساتھ وہی پڑا انااٹ ان می حرکت میں نظر آتا ہے۔

مركان ميں رہنے كى آرزو، اپنے دَاتى مكان كے حصول كى آرزو، انسان كوبے چين كروتى ہے۔ وہ مکان بناتا ہے کیے کیے جتن کرتا ہے ، کہاں کمال سے کیا کیا کچھ اکٹھا کرتا ہے۔ انان كون كى فاطريد كون بوتاج آرام كى تن مير بدآرام بوتا ہے اوركبى كبي قيام كامك ביישונתם 20114 1:6-1.5 ادرت آرزنے البورى ي

> 1910 43/t للائن

141 10 K

الما ولوديا مندر

والاراياسندر

بي ترانيان اور

D. 4.4.

Witte

الاناوار

ماثري

ינטיותו

كري اور

diz 6

4660

اني آرز

2-5-1

205

190

ما مرافقیاد کرتا ہے۔ وطن میں خوبسورت آت نہ بنانے کے لیے بالے وطن ہونا ابھی گوارا کر ایتا خاطر سفر اختیاد کرتا ہے۔ وطن میں خوبسورت آت نہ بنا ہے کہ وار امید میر کر سیس میں رہا تش ہے۔ یہ آرز و بڑے روزے گرزنے والے طیاروں کو سلام کتا ہے کہ وطن کی ہواؤں کو سلام۔ ہو بردی دورے گرزنے والے طیاروں کو سلام کتا ہے کہ وطن کی ہواؤں کو سلام۔ آرز وانان کو کیمے کیے دن دکھاتی ہے۔ اس کا جانا مشکل نہیں۔ ایک بہتر ستقبل کی آرز وحال کو بدحال کر دیتی ہے اور عیم سقبل اس حال کا حصد بن کے رہ جاتا ہے۔ انسان محاج میں عرب ہے۔ وقار جاہتا ہے، مرفر ازی جاہتا ہے۔ اس لیے تو مون کی ہے۔ اس کا مرتبہ اس کو عرب نہ دلائے تو یہ محن وائی گال ہوجاتی ہے۔ وہ لوگوں

انسان ممان میں عورت چاہ ہے۔ وفار چاہا ہے ہمر طران چاہا ہے۔ وہ وگوں محنت کرتا ہے۔ اس کامر تبداس کوعوت نه دلانے تو ہو منت میں رائیگاں ہوجاتی ہے۔ وہ وگوں کو اپنے مائی ہے۔ اس کامر تبداس کوعوت نه دلانے تو ہو منت میں رائیگاں ہوجاتی ہے۔ وہ وگوں کو اپنے مائی ہے۔ اس کے ماس کی عورت اور تشرت کو گھڑن کی طرح کھا جاتے ہیں۔ اس کے ہاس محاجی مالی ہوتا ہے۔ ہیں عورت کی ماس کے باس محاجی محال ہے وہ تاہم بیاں میں عورت میں مان کی خدمت کا نام بیاں موجود موجود ہوتا ہے۔ بیاں در وجود کی ارزو چاہیے۔ سیاست کے میدان میں ہم دیجھتے آرہے ہیں کہ حکم ان کی خورت کی ارزو کیا انجام لاتی ہے۔ یہ آرزو کہاں کہاں سے گزرتی ہے۔ عورت کی آرزو کیا انجام لاتی ہے۔ یہ آرزو کہاں کہاں سے گزرتی ہے۔ عورت کی آرزوان ن کو خواہش اور کو تی ہوا در وہ نہ لوگوں کو مرغوب کرسکتا ہے نہ متا تر یہ لوگ بی بہلاک کر دیتی ہے اور وہ نہ لوگوں کو مرغوب کرسکتا ہے نہ متا تر۔ یہ لوگ بی جہاں یہ برفیض فوقیت دیکھتے ہیں بس وہیں ہے چاہوے ہیں۔ ان پراحیان انہیں جنا کر کیا جہاں یہ برفیض فوقیت دیکھتے ہیں بس وہیں ہے چاہوتے ہیں۔ ان پراحیان انہیں جنا کر کیا جائے تو تھی یہ نا پیند کرتے ہیں۔ لوگوں کو ممنون کرنا ان برظام کرنا ہے۔

لوگ تواس مالک کانجی شکریدادا نبیس کرتے ہوانہیں مفت بدیا تیاں عطاکر آسے اور اس سے خوراک کے دیکھنے کے لیے نظارے بید اکر آئے ہو اسما نول سے میدنہ برساتا ہے اور اس سے خوراک بیا کرتا ہے۔ ہو اسما نول سے میدنہ برساتا ہے اور اس سے خوراک بیا کرتا ہے۔ لوگ حصولِ فحمت کو اپنا حق مجھتے ہیں اور دینے والے سے تعلق اِتنا ہی ہے کہ وہ دیتا جلا جانے اور لوگ لینے جلے جامیں۔ وصولی کی رسیداور شکریہ کی صرورت نبیس۔ ہرصال عطب کرنے والے کی آرزوعاصل کو نا اس میں رعب کس بات کا؟

ول ورياسندر

سى ترانىان اور خدامين فرق ہے۔ وہ ديتا ہى چلاجا آ ہے۔ غافلول كو، كافرول كو معكروں كو بكيم ایک کو، بدونیک کو۔ اس کی رحمت آنمان کی طرح سب پرچھائی ہوئی ہے، لیکن ان ان کمی کو .. راسة بناتے توساعة بنابینا تعارفی كارواس كوديباہے كم مجھے اس پتر برخط لكھنا۔ خدا خدا المداہاور اسان الثان-

انان كى سب سے بڑى آرزويہ ہے كەاسے بست سے انان پچان ليں اس كے خيال میں شریک ہول۔ اس کی صفات کی تعرافیت کریں۔ اس کے نشخص کا ادراک کریں۔ اس کے الفاظ کی قدر كرين اس كے چرسے كوم اُن نگا ہول سے دكھيں اس كا انتظاركرين اسے انتول كرمات الواع کریں اور اس کی زندگی کومقدس مانیں اور مرنے پر اس کے جنازے مین شامل ہول اور اکس کے جانے کے بعداس کے دل مناتے جائیں۔ اس کی یادیں زندہ رہیں۔ اس کے بعد کھی منہو سواتے اس کی یاد کے .... اور ... بی آرز و، بریادی اور تباہی کا باعث ہے بطلم کا بیٹ خیر ہے۔انان این آرز و کے حصول میں بر مورل جاتا ہے کہ دوسرے انسان می آرزور کھتے ہیں۔ الی ہی آرزو، باکل ايي ـ ده هې تنځض کې پېچان چا ښته ېې ، علسه گاه يې سامعين اپنامقام ر کهته ېې ـ وه جا ښته ېې کہ وہ یہ ہول توکوئی مقربیداہی نہ ہو گرئ بازار د کا ندار کے دم سے نبین خریار کی مرہون منت ہے۔ اننان کی آرزوا سے نیکی اور بدی کے رائے دکھاتی ہے بیمیل آرزو کے مراحل بڑے میں خوش رہنے کی آرزو مم سے آشاکراتی ہے۔ حاصل کی آرز کو مردیوں سے وامن سے والبت کرتی ہے جعنے کی آرزوموت کے تکنچے میں لاتی ہے۔

آرز و کاسفرم گرآرز د تک ہے۔ جو حاصل ہوگیا ،اس کی تمتاختم ہوجاتی ہے اور جویز حاصل ہو مکے وہ ایک حسرتِ ناتمام بن کر دم توڑتی ہے۔

آرزد کامیا ذرکتا نبیں۔ وہ عیتا ہی رہتا ہے۔اگر اسے کی الیی بی سے تعارف ہوجاتے جواس کواس کی آرز و کاچیرہ دکھاکراہے آرزوسے بے آرزوکردسے توبییڑسے نفیب کی بات ہے آرزوؤل كاطويل سلسانان كيدي عذاب سے كم بنيں -

١١١٠ ول ورامور

کرزوکاف دیمی کل نیس برسکت کمبئ آغازرہ جانا ہے کبھی انجام رہ جانا ہے۔
بعض اوقات جب ہم اپن آرزد کو عال کرتے بین تومسوس ہونا ہے کہ یہ تو وہ چیز نیین چو
ہم نے جا بی متی ہم نے یوں تو یہ جانا متا اتناادر حال میں بڑا فرق ہونا ہے جوابول او تعبیروں
میں بڑے فاصلے ہوتے ہیں۔

زندگی میں ایک وقت ایب آبا ہے کہ النان محموں کرنا ہے جیسے اس کی آرزو میں اس کا ماصل لاحاصل ہو۔ اسے ناکام ادادول پر نوشی سی ہونے مگنی ہے اور کامیاب آرز وقل کے انجا سے دحشت سی ہونے مگنی ہے دحشت سی ہونے مگئی ہے۔ کامیاب آرزوگناہ ہوسکتی ہے ایکن ناکا آرزو مجمی گناہ نیس ہوسکتی نیکی کی آرزو بدی ہے، بدی کا سفریوی نیس ہوسکتی نیکی کی آرزو بدی ہے، بدی کا سفریوی ہے اور انجام توخیر بدی ہے ہی سی سے۔ بدی کی آرزو بدی ہے، بدی کا سفریوی ہے اور انجام توخیر بدی ہے۔ ہی کاسفریوی

اللہ کا ارشاد ہے کہ عین ممکن ہے کہ انسان الی چیز کو پند کرسے جواس کے لیے نعتسان ہو جواور عین ممکن ہے کہ دہ ایسی چیز کو ناپ نہ کرسے جو اس کے لیے مین بہو۔

المذابی ضروری ہے کہ کامیابیوں اور کامرانیوں کی آرزو سے پیلے ان کے انجام اوران کی ما قبت کے بارے بی کسی جانے والے سے لوچ لیا جائے۔ اکثر دکھیا گیلہے کہ بنظا ہر کامیاب ندگی ایک ناکام بلکہ فہرت ناک انجام سے دو جارہ ہوتی ہے۔ وہ مسافر جے گاڑی بیں سیٹ میں ایٹے آپ کو بدقست سے جہتا ہے اور جب گاڑی حادث کا شکار ہوتی ہے ، تو دی انسان ابنی خوش نصیبی پر فخر کر ہے ہے۔ آرزووں کو انجام کے حالے سے دکھیں اور پیچانیا ہی باعث رحمت اور باعث مافیت کر ہے۔ یہ جانیا چا ہے کہ نیاس آرزومیں ناکای ٹری ارزومیں کا میابی سے برجہا سرجہا سرجے۔ انہی آرزومی کا میابی سے برجہا سرجہا سرجہا سرجہا ہے۔ انہی آرزومی کی منافت ہیں ایکن سب سے زیادہ خوش تھیں کا میابی سے برجہا سرجہا ہے۔ انہی آرزومی کی اپنی خوش نفیبی کی ضماخت ہیں ایکن سب سے زیادہ خوش تھیں کی منافت ہیں ایکن سب سے زیادہ خوش تھیں گان شاید وہ ہے جو بے نیاز آرزو

انبان کی زندگی منصد کرنے کی اہمیسے سبت اہم ہے انبان کوعقل دی تھی، قوار دیے گئے۔ أى كے سامنے زندگى كى كتاب كفنى ہے۔ أس كے سامنے كا تا ت جلوہ آرا ہے۔ أس كے سامنے قرس کا ماضی ہے مبتقبل کے اندازے اور پر وگرام ہیں وہ سوج سکتا ہے اس لیے وہ حق رکھتا ہے كر فيفيدكر سے اور وہ فيفيدكر تا ب . . . . مگرافوں توب ب كروہ ايك فيفيلدكرنے كے بجائے فيصلے ى كرة ربيات اوريوں كلد لكوكرميا ة ب اور مثاميا كے لكحتا ہے اپنی فست كے الفاظ .... انان کوجب میں کوئی شکل اور صح معنول میں مگل در پیش آئے تو و د فیصلے کی گھڑی ہوتی ہے اور یہ گھڑی کسی وقت بھی راہ میں کھڑی ہوئٹتی ہے ہم جیوٹی جیوٹی باتوں سے لے کر بڑے بڑے کارناموں تک فیصلوں کی مدد سے فیلتے ہیں فیصلوں کے وہ سے مروج خال کرتے ہیں اور فیصلوں کے وم ہے ہی زوال۔

النان فيضاء ايك لمحيوي كرتاب اورميران فيله كانتج ساري فمرسانة مائقد مبتاب روشني کی طرح کبھی آسیب کی طرح ایک بار کیا گیا فیصد کسجی بدلانہیں جاسکتا۔ وقت دوبارہ نہیں آبار زندگی می کوئی لمحددوبارہ منیں آیا۔ فنصلے کے لمحے کناں دسرائے جا سکتے ہیں۔

روستول كوتحف وين كاوقت آئے ترسم فيصل كرب سے دوجار دمتے ہيں۔ دل جاسا ب کہ دوست کوسب مے تی تحفہ پیش کیا جائے۔ انسان سوحیا ہے اور سوجیا ہی رہیا ہے اور جب فيصله كريات تو تحفدد ين كا وقت كرر حيكا بهريا ب اور أول دوسى ختم بها شروع بوتى ب دراصل دوستی میں تحالفت کا تباولہ ہی دوستی کی کمزوری ہے۔ اس رشتے کورشوت کا ذرایعہ مذیفے ہے ا WWW PAKSOCIETY COM

١١٦ ول درياستدر

اننان کوجینے کاحق طاہواہے کہ وہ اپنی لیسند کی زندگی اضتیار کرے۔ انسان پرچناؤ کا لحد ہی آق فیصلے کالمحربن کر آباہے اور بھریہ لمحدزندگی بدل کے رخصت ہو آ ہے۔

خوش نفیب ہیں وہ لوگ جن کوصرف ایک استے کا سفرطا ہے۔ ان کوکس موڑ پر کسی دوراہے پر کوئی تحلیف نہیں ہوتی۔

تکلیف اُن لوگوں کے لیے جوشور رکھتے ہیں اور پھر کھنے ہیں اور پھر سوچتے ہیں اور پھر کھی کھی جہ بھی اور پھر کھی ہی بچیتا تے ہیں۔ زندگی کے اکثر مسافر صرف اُدھا راستہ ہی طے کرتے ہیں۔ وہ ایک بنیسلد کرتے ہیں اور پھیتا ہے ہیں۔ پیدا ہو تہ ہے اور پھر ان کی سوزے ان کے پاؤل کی زنجیر پیدا ہو تہ ہے اور پھر ان کی سوزے ان کے پاؤل کی زنجیر

رل در استدر بن جاتی ہے بیشو میرسی لوگ سول

م وصد نتین الی

ادرافنوس کرت رکھتے ہیں حسر

كود يكينة إلى

مين مين

فيصديكا

ونصطرا پنی ا

Orisky

ئے۔ جانا

14.4

. /3/

201

سفرث

لورياستدر عاا

بن جاتی ہے بمثورہ دینے والا ذبن بھا تہ بنیں دیا۔ جذبات بجرادل جذبات سے قردم ہو چکا ہی ہے۔
ہیر بی لوگ سوچتے ہیں کہ پر سفر غلط محست ہیں جارہ ہے۔ اب والی جانا ممکن بنیں ہوتا۔ آگے جانے
کا سوصلہ بنیں ہوتا کہ پرانا بیصلہ ہی غلط نکلا ، تب یہ لوگ ایک مقام پر کھڑے ہی کہ کو کھتے ہی
ادرا فنوں کرتے ہیں کہ بھی ممکن تنقبل کی طرف و کھتے ہیں ادرا فنوں کرتے ہیں کہ ہمی اسمان کھلان
د کھتے ہیں حسرت بھری نگاہ سے کہ بی زمین کو د کھتے ہیں کرتا یہ کوئی نیادات نکلے بھروہ اپنے آپ
کود کھتے ہیں حسرت بھری نگاہ سے کہ بی زمین کو د کھتے ہیں کہ تا یہ کوئی نیادات نکلے بھروہ اپنے آپ
کود کھتے ہیں جسرت بھری نگاہ سے کہ بی زمین کو د کھتے ہیں کہ تا یہ کوئی نیادات نکلے بھروہ اپنے آپ
کود کھتے ہیں بھی خصصت کم بی رائم کے ساخت . . . . گران کے نسب ہیں صوف آدھا دات ہی تو ہو تا

فیصلے کالمح بڑامبادک لمحہ ہوتا ہے۔ زندگی ہیں باربار پیلمات بنیں آتے بیچے وقت پرمنا بیصلہ ہی کامیاب زندگی کی منانت ہے۔

اگر فانطی سے کوئی فلط فیضد بھی ہوجائے، تواس کی ذرتہ داری سے گریز نمیں کرنا چاہیے اپنے فیصلے اپنی اولاد کی طرح این جیسے ایں اُک کی حفاظت تو ہوگی۔ دنیا کی تاریخ کو بغور دیکھنے سے علوم ہوگا کہ آریخی فیصلے اکثر فلط فیصلے ستے بلیکن تاریخ ہتے۔

تقدیراین بیشتر کا اسانول کے اپنے فیصد میں ہی کمل کرلتی ہے۔ اسان راہ طبتے طبتے دوزن کے جابہ نچا ہے یاوہ فیصلے کرتے کرتے بہشت میں داخل ہوجاتا ہے۔ بہشت یا دوزن انسان کامتعد م

ہم فیصلہ کرتے وقت صرف ایک آدھ چیز پڑؤرکرتے ہیں حالانکہ اس <u>فیصلے سے تعلق کتے</u> اور واقعات روما ہونا نثر وع ہوجاتے ہیں جن کا ہمیں اندازہ ہی نئیں ہوتا۔

شادی، خانہ آبادی ہمارا بینصد ہوتا ہے۔ ہم اور کچھ نئیں جانتے ، زیادہ سے زیادہ ہم ایک وسرے کے حالات جان سکتے ہیں۔ اب ماصلی کے علم سے تقبل کا سکتے ہیں۔ اب ماصلی کے علم سے تقبل کا سفر شروع کا ماصلی کا نشکار ہوجاتا ہے۔ سفر شروع کا کہ شکار ہوجاتا ہے۔

ا بنه كا الله كے بروكر دينے والے طعن رہتے ہيں جو ہوسو ہواسب تھيك دان كا فيصد

١١٨ ول درياسمندر

برة بكرج براا چانفا، جوبور إب اجهاب ادرج بوگا اجها برگارايد وگول كونيسدكي كليف ف سكة ب-

فیصلے کا ایک اہم مورسماری قومی اورب ای زندگی میں آچکا ہے عجیب صورت حال ہے۔ جمور میت اور مارشل لا کا کمیل ہے۔ مارشل لا جمہوریت پر رضست ہوتا ہے اور جمہوریت مارشل لا پر ختم ہوتی ہے۔

نفاذ اسلام کا فیضد تھا، اس کا کیا ہوا ۔ . . . و الله ہو گیا ہوگا اور گا ارش لا اپنی طول شہر عنی گزار کے جارہ ہے ۔ . . . مہردیت کا موری طلوع ہوئے والا ہے ۔ . . اس فیصلے کا اعلان ہو کے الله ہوئے میں بہت جد فیصلے ۔ . . . نیادہ فیصلے کی مناب ہوئے ہوئے والا ہے ۔ . . . نیادہ فیصلے ۔ . . . فیصلے ہی فیصلے ہی فیصلے ہوئے اور جب عمل کا وقت آئے تونے فیصلے کرنے لگ جاتے ہیں ۔ ہم لوگ بڑی ۔ . . . فیصلے ہی فیصلے ہوئے ہیں ۔ ہم فیصلے در سے فیصلوں کا کھیل کی ہوئے ہیں ۔ ہم شاید جانے نہیں کہ ہمارے فیصلوں کے اور دایک اور وقت کے سلمنے ہمارے سارے فیصلے وصلے در وقت کے سلمنے ہمارے سارے فیصلے وصلے ۔ وہر ہے ہیں ۔ ۔

ہمیں اپنے فیصلے اللہ کے حضور پیش کرتے رہنا جا ہیے تاکہ ہم بیک نہ جائیں ... لوگوں کی زندگی کی نہ کہ ان کی اپنی زندگی کسی کی زندگی ہوں انقلاب لانے کے فیصلے کرنے والے بھٹول جاتے ہیں کہ ان کی اپنی زندگی کسی اور کے فیصلے کے تابع ہے ۔ زندگیوں کے فیصلے کرتے انسان کی اپنی رخصست کا فیصلہ منا ویا جاتا ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ اور بھرسب فیصلے اکارت ... یا سب حاصل لاحاس !!

ان ن کی زندگی میں جتنے دن ہوتے بین آتنی ہی رآمیں ہوتی بیں۔ بول انسان کی نصعت ندگی روشیٰ میں گزرتی ہے اور نصف اندھیرے میں۔

دن کے اجا لے اپنے ساتھ اپنے مسائل لاتے ہیں۔ انسان پرکسب معاش کی فکرمورت سے روشیٰ کے ساتھ ہی نا دل ہوتی ہے۔انسان تلاش معاش کے سلسلے میں گھرسے محل ہے جس طعسرت يندے آشانول سے تطبع ہيں۔ دن كى روشى حقائق كى روشى ہے تائے ہے۔ انسان كي مي تونيس چیا سکتا۔ اس کا چرو اس کے حالات اور اس کی حالت کا آیسند بن کرا حباب واعنیا رکے مورو ہوتا ہے۔انسان کاسما ہوا خوف زدہ دل سرن کی طرح اوٹ اور پناہ مُلاش کرتا ہے لیکن سوئن کی روشیٰ اس کے تعاقب بیں ہوتی ہے اور نول النان بھاگتا ہے، اینے سائے سے ڈرتا ہُوا۔ ا بنے سائے کی تلاش میں کوسول فاصلے طے کرتا ہے۔ اپنے حاصل کی آرزومیں اپنی محرومیوں کام فر دن کی روشنی میں بے چین رہتا ہے۔

رات آتی ہے محنت سے زخول سے بچور حبول کو نیندکی مرہم عطاکرنے کے لیے۔ انسان کے لیے دھوپ سے تیتے سے امین نخلتان کی داحت رات کے دم سے ہے۔ دات اپنے زُرامرار دامن میں بے بیناہ خزانے سمیٹ کرلاتی ہے جنیں وہ اہلِ دل حصرات کی ضرمت بیں ہیں کی آہے۔ سونے والوں کو رات لوری دستی ہے ۔ جا گنے والول کی صّدی خوال ہے۔ رات عجب راز ہے۔ یہ را زسب پر آشکار نہیں ہو تا۔ رات انکشاب زمان ومکا*ل کرتی ہے۔ رات کو وقت کے عود* فا صلے مت جاتے ہیں۔ رات کے پاس بڑسے طلحات ہیں۔ کیجی کمھے کوصدیاں بنا دیتی ہے مجمعی

ول درياسمة

ولوريا

-CF

ات،

145

صدیوں کوایک لحد رات کے پاس دہ قت ہے کریازل اور ابدکو بیک وقت ایک نقطے پر اکھا کردیتی ہے۔

رویں ہے۔ اور الوں کوجاگنے والے ماصنی ، حال اور تعقبل کی تقیم سے بے نیاز ہوجاتے ہیں یو آصابی شب رات کی گھرائیوں سے امرل موتی نکالتے ہیں مشاہدات و حقائق کے موتی۔

یہ صفیقت ہے کا ان انی زندگی کو احساس و لطافت کی دولت رات کو ملتی ہے۔ انسانیت کا عودی رات کو میں ہے۔ انسانیت کا عودی راتوں کو ہو یہ میرائی راتیں، اشکبار راتیں، اور چیر ہرع دی کا انتہائی عودی معرائی رات کا عطیہ ہے۔ اللہ نے اپنے بندے کو رات کے عالم بین بیرکرائی مجد جرام سے مجد اللہ نے اپنے بندے کو رات کے عالم بین بیرکرائی مجد جرام سے مجد اللہ کا ایک استان کے۔ اللہ سرکرائے اپنے جو بوٹ کو، توکیا کیا کر شمہ نہ دکھا یا ہوگا۔ کو ن افسان کی جو ترب کو، توکیا کیا کر شمہ نہ دکھا یا ہوگا۔ کو ن افسان ہے۔ دورون لایا گیا ہوگا۔ راکب وقت جب زمام گروش کھینے کے، توکونی وسعت نمان ہے جو دامین رحمت کے ساتے سے درگزرے اور کون زمانہ ہے جو محتاج نگاہ درحمت عالم نہ ہو نوتوں ہے۔ ہو دامین رحمت کے ساتے سے درگزرے اور کون زمانہ ہے جو محتاج نگاہ درحمت عالم نہ ہو نوتوں

اور وسعوں کو طے کرنے والی نگاہ میں آج بھی وقت کے فاصلے حالی بنیں۔
رات کا اعجازیہ ہے کہ آج بھی بھارنے والوں کوجواب ملہ آج چیٹم تمنارات کوجٹم گرم ربار
بنی ہے جیٹم بینا بنبی ہے ۔ النان اور حق کی ذات کا تقرب رات کو ہو تا ہے ہجدوں کو قبولیت
کی سرفرازی حاصل ہوتی ہے مضطرب بیٹا نیول کو راحت نگ درنفیب ہوتی ہے۔
رات کا عالم عجب عالم ہے ۔ خاموش گویا ہوتی ہے سکوت نغم سراہو تا ہے ۔ سیاتے بولتے ہیں،
ہم کلام ہوتے ہیں۔ آئینوں سے عکس آئینہ باہر نکلتا ہے اور صوائے تشدیحی قلزم رحمت سے ہم کنار ہم تا

رات کی نواز شات کے قصے اہل ول اور اہل باطن کی زندگی کا اٹا ٹی ہیں۔ راست کی تنہا کی میں انسان کی آئی ہے۔ انسان کی آئی ہے۔ انسان کی آئی ہے۔ انسان کی آئی ہے والے آنسوز مانے بدل دیتے ہیں طوفا نول کا رُخ موڑ دیتے ہیں آہ و فغانِ نیم شب کے سامنے کو تی مشکل مقام شکل نہیں رہتا ۔ ہر ناممکن ممکن ہوجا آ ہے۔ یم شب کے سامنے کو تی شرح سے بہتر ہے۔ یہ خوشبوا فلاک سے نازل ہوتی ہے۔ رجمت کی خوشبوا

كأنات كى توشيو بكرحرن ذات كى توشيويه توشيوكادوالن شوق كى دېغا جد جذب وسى كى قام تكيرن دات نوں کا حرب اول اور حرب آخر بی خوشوہے۔

جب النان ا پنے درد وکرب اور عم واندوہ کے بوجرات کے خاموش انگن میں انارائے وَسے عجیب اصاص ہوتا ہے۔ داست ہی اسے سمجاتی ہے کہ انسے نامج انسان ؛ جے تواہیے لیے كرب وابتلامجورا بين توتيرا حاصل بيري بيتر الياسمجدرا بي تير عالك كى وت ا دولت گرافاید-انان رات کی گودی منت ہے اور وتا ہے اور رات اے بیش کرتی ہاس ستى كے زور واجس كوم زدول سے بيار ہے اور نول دات ايك عظيم محن بن كر شوركى زندكى ميں داخل ہوتی ہے۔ محدود کو لامحدود سے نبت راتوں کر پیدا ہوتی ہے۔

انان رات كے عالم ميں كائنات كے بہت قريب ہوتا ہے وہ كائنات واصل ہوتا ہے۔ وہ ذرّے ذرّے کے ساحق شامل ہوتا ہے۔ وہ ہرتارے کی جلمال ہٹ سے جلتا بجسادیت ہے۔ وہ جاند دیجھتا ہے اور چاندنی سے کھیلیا ہے۔ وہ اداس مرم کا خوشگوار علی حاصل کرتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ سارے کروڑوں سارے پاس پاس نظر آتے ہی اور ایک دوسرے سے کتے دور کجتے ہے۔ ا بنا بنداري كرد أكر في والع بميشه ابنا بنداري بي رست بي كانات کاحن ہے اور ہیں اس کی بقا کا راز الیکن ان ان کی دنیا اور اس کا رازِ بقا انگ ہے۔ بیال اپتلدار اینا منیں ہوتا۔ اپنی ذات اپنی نہیں ہوتی۔ کچھ کھی تواینا نہیں ہوتا۔

كى كاكما بُواكسى اوركاعلم ہے۔ ايك كاچرہ دوسرے كى تمنا ہے۔ ول اپنا ہوتا ہے دراس میں درد دوسرول کا ہوتا ہے۔ یادکسی کی ہوتی ہے، سرمائے حیات کسی اور کا . . . .

النان كى كائنات تويە بىكەس كى كمائى يى أى كى اينىسى اس كى دات بىي اس كى اينىس-اس کی خلوت بھی اس کی اپنی نہیں ،اس کی جلوت بھی اس کی اپنی نہیں جبیری شوق اس کی ہے ، سئك دركسى اوركا- دل أس كا، دلبرى كسى اوركى - آنسوأس كے عاقبت كسى اوركى رتجا كے كى كے چراغ کسی کے۔ان فی کا تنات مراوط ہے، بسوط ہے۔ تارول کی کا تنات تند ہرستارے کا

دل در پاسنده خاموش الفاغليد

ن وس الفاطرية

المالية المالية

رت انالما

پنۍ چ برتے نو

ç ülç

ب نین

رت

الت

e

Y

0

۱۳۲ مندر

را بگذر الگ سب محدار الگ بیمن کا ننات ہے، لیکن انسان کی کا ننات کا مُناتِ من ہے ہمر رنگ ہم جست اور ہم سمت سب کی کا ننات سب کے لیے۔ رات انسان پرنزولِ افکار کا ذراجہ ہے۔ رات کی عبادت افضل عبادت ہے۔ جس کی دات

رات انسان پرتزول انکار کا ذراییہ ہے۔ رات فی ادت اسان برات کی کا لات ہے۔ انسان پرتیر کی کا لباس ہے۔ انسان پرتیر کی کا لباس ہے۔ رات انسان کا لباس ہے۔ انسان پرتیر کی کا لباس ہر لباس کو کیمال کردیتا ہے۔

رات کوروں کے جہابات اعظے ہیں۔ انسان کی رُوح رات کو انسان سے ہم کلام ہم تی ۔

ہودشای اورخود فنمی کے مراحل رات کو آسان ہوتے ہیں۔ رات بہت بڑا راز ہے۔
صحوا کے مسافر پر جب رات اتر تی ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ کون ہے اسس خوبصورت کا مُنات کو بنانے والا۔ آئی بڑی تنہائی میں انسان رات سے بہیں کرتا ہے۔ رات منتی ہے اور فامونس رہتی ہے۔ یہ عمل جاری رہتا ہے اور تھر پیکا یک۔ رات والی سنتی ہے اور فامونس رہتی ہے۔ یہ عمل جاری رہتا ہے اور کو کھا فہیں سکتا کہ اس انسان سنتا ہے۔ سنتا ہے اور خامونس رہتا ہے۔ و کھتا ہے اور کی کو دکھا فہیں سکتا کہ اس نے کیا دیکھا۔ رات کا راز بہاڑوں پر آشکار ہوتا ہے۔ اور پی اور پیاڑوں پر آشکار ہوتا ہے۔ اور پی اور خاری رہتا ہے۔ اور بیاڑوں کی دور جاری رہتا ہے۔

رات خود کی مصوم کی ڈو ت ہے ، کا تنات پر محیط روح ۔ انسان سے ہم کلام ہونے کے لیے بیتاب روح انسان لو بچارتی ہے نبیند میں ڈو بے ہوئے انسان کوجا گنے والی رات پگارتی ہے ، اس کانام لے کرکہ اے عافل اس ئیں بول رہی ہول ۔ دیجھ میں جلوہ آراہوں جموس کرمیں تیرے قریب ہوں، بہت قریب اور تو نبیند میں مجھ سے ڈورہے ، بہت ڈور ت

رات کا اعجاز عجب اعجاز ہے۔ انسان پرد عااور دعاکی مقبولیت کا دا زمنکشف ہمآہ۔
رات کے پاس بڑے خزانے ہیں۔ بیدار راتیں قومول کے روش مقبل کی ضامن ہیں۔ انسان پر
عوفانِ ذات کی منزلیں آسان کرنے کا دعوی ہے ، رات کے پاس۔
رات کو زمین اور آسمان کے فاصلے ختم ہوجاتے ہیں۔ بیاں وہاں کی تمیزختم ہوجاتی ہے۔

ول درياسندر

نابةحمه

ين كدارة

JUSU.

39. (8) -

المرات

5/2

80

فاموش الفاظ الولتے ہیں۔ دات کوخوش نعیبوں کی آنکھ ترہوتی ہے اوران کا دل معور ہو تا ہے۔ ان کے اذ ہان کا دل معور ہو تا ہے۔ ان کے اذ ہان دوست ہوتے ہیں۔ دنیا سے طاح عرفان روست ہوتے ہیں۔ دنیا سے طاح عرفان کے عظیم شاہ کا درات کی تحلیق ہیں۔

خوش بختول کی دات بجات دمناجات کی دات ہے۔ شیب فراق ہریاشی دصال بیدار رات انسان کے عرف کا تعقیم ہوئے ہوئے کا قصتہ ہے۔ سکوت دوجہال میں انسان کی فنان کمین لام کال کے حصنور پہنچ ہے اور مجرید رات لیلۃ القدر بن کرانسان کے مقدر کو بناتی ہے۔ اسمان سے فرشت ازل ہوتے ہیں افکار نازل ہوتے ہیں کہی شنوی اور کہی سیعت اللوک تح ریم تی ہے۔ شاعر صرف جو گئا ہے ، باقی کام دات خود کرتی ہے۔ فقیر بیدار ہوتا ہے افقر خود کازل ہوتا ہے۔

رات کو سجده گاه جاوه گاه فیق ہے۔ گردی سنورجاتی ہے۔ رات کھی کھی نارائن میں ہوجاتی ہے۔ مید غضب ڈھاتی ہے۔ سیا کی رات انسان کے سر بر آسمان گرتا ہے اور وہ کچے کمیہ سنیں سکتا۔ انسان درد میں جنگا ہوتا ہے۔ وہ کرا ہما ہے۔ کرب و درد میں تفکرات میں ،انہ لیٹوں ہیں ۔
رات بے حس ہوتی ہے ۔ . . . بے یقیمن انسان ہمت سے مایوس انسان ایمان سے ماری انسان ایمان سے ماری انسان میں ہوتا ہے۔ رات کی بات رہیں مجد سکتا۔ اس کے لیے صرف و عاہے۔

ید دعاصا حیان تقیب پرفرش ہے۔ صاحبان علم وعفان دعاہی تو کرتے ہیں۔ دروے تروہ مجی گزرتے ہیں میکن ان کولیٹین کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ ان سے ہالمن سے بیان وامید کے جرائی جیلتے ہیں، وہ درد کومتان بے بہا تحجہ کرسینے سے سکاتے ہیں ، درا ہے محسنوں کو عادیتے ہیں،

رات انسان کو در د گرمبی ہے ہی تو گزار تی ہے۔ جواصل ہے کندن بن جا آھے اولیقل مجسم ہوجا آہے۔ ایقین عرفان بن جا آ ہے اور بے لیقینی محروم ایمان ہوجاتی ہے اور مایوی بن کر اپنی نوحہ گر ہوتی ہے۔

ا پاسته قبل پر یقبن نه جو . توشب بیداری عذاب ہے بشب بیداری بیدار مغز ، بیدار

ول درياسمند

بخت انان کے لیے نعمت ہے، عطائے پردردگارہے۔ احسان مصفالق كاأن لوكول يزجن كوبيدار داتول كانفيب طلب نالديات نم شي دود ادم كى مقدس ترين عبادات كانام ب. اننان، دل والے انسان، يقين وايمان والانان كے انو، نيم شب كے آنو، ستاروں سے زيادہ روش اور تبنم سے زيادہ پاكيزہ بوتے ہيں۔ اسى الشكول كرم سے آباد ہے يہ دنيا، دنيات علم و آگى، دنياتے عمقان، ونياتے بالن اور دُنيائے حقيقت !!

> من ہ دین حکم کے خلاف عمل کا نام ہے بجرم حکومت کے حکم كے فلاف على كانم بي كناه كى منزاالله ديتاہے اورجم كى سنزا حكومت يكناه سے توبركى جائے تواس كى سزائىيى بوتى ليكن جرم کی معانی نبیں ہوتی۔ گناہ کی منزاآخرے میں ادرجرم کی سزاای نیا میں ہے۔ گن ہوں کی سزاوہ حکومت دے سے ستی ہے جو حکومت الليہ ہو۔اگر توبہ کے بعد بھرگناہ سرزد ہوجائے تو بھر توبر کرلینی جا ہے۔ مطلب ید کد اگرموت آئے تو حالت گناہ میں مذا نے بکرحالت توبریں آئے۔ تربمنظور ہوجائے تو وہ گنا مجھی سرز دہنیں ہوتا اور شاس گناہ کی یاد باتی رہتی ہے۔ سچی توبہ کرنے والا ایسا ہے جيے نوزائيدہ بچەمعصوم۔

تنه ځا ئی

ہے کی زندگی کا المیتنهائی ہے۔ آئ کا انسال وقت کے وسیع دلامحدود مندرس ایک جزیرے ى دور سے آس بارے يى \_ ريك دوسر سے آس يال . يكن ايك دوسر سے ے ناشناس \_ ایک دوسرے سے بے فیر ایک دوسرے سے اجنبی ابدائے آپ اجنبی . مروروں افراد بجوم در بجوم اورسارے تنا انسانوں کی بھیڑہے انسانوں کاسیدہے سکین سرانسان اکمیلاہے۔ م سب این اور خود فرات اور مقاصد کے تعاقب میں ہیں۔ ہم این غرض اور خود فرحی کے علی ہیں کسی کرکس سے کوئی سرو کارہیں۔سب کامیابی کے بجاری ہیں یہ کامیابی آئ کے اضال کا مبورے کامیابی، جو عاصل نہیں ہوتی \_ ایک خوصورت سنی جواڑتی ہے اورلوگ بچول کی طرح اس کے پیچھے بیجے بھیا گئے ہیں اور تکھیڑ جاتے ہیں اپنوں سے اور اپنے آپ ہے۔ ہم سے عروت ہیں۔ ہمیں بڑے کام کرنے ہیں۔ ہم بہت سی خواہشات رکھتے ہیں۔ ہم برى اذيت بين بين يم سب كيه حاصل كرنا جاست بين يمين كيه حاصل نيين بوز ممار سياسس وقت بنیں کہ ہم آرام کرسکیں سکون کی آلاش میں ہم بے سکون ہیں۔ آرام کی تناجیں بے آرام کررہی ہے۔ محفوں کی آرزو ہمیں تنہائی تک لے آتی ہے۔ دل مجھ جائے توشہر تمنا کے چراغال سے ورشی حال نیں ہوتی ہم تیزی میں ہیں۔ ہم جلدی میں ہیں۔ ہم جمع کرتے ہیں شکل وقت کے بیان از کتے ہیں اور پھٹ کل وقت کا انتظار کرتے ہیں اور وہ شکل وقت منرور آتا ہے۔ ہم عیدی میں ہم تیزاقیار بیں۔ایک دسرے سے مبتت لے جانے کی خواہش میں ایک دومرے سے علیحدہ ہوتے جارہے ہیں جہائی بھائی میں مقابلہ ہے۔ بھائی بھائی الگ ہیں مقابلہ کرنے کی خواہش معاون سے محروم کوئتی لللقنم بى وود التواليانان اليزه برتيبي

: ونيائے بالی

١٢٦ .... ول دريامندر

ولودي

جماذية

ر الال

100

بيال

ج بم صرف اینے لیے زندہ ہیں۔ اپنی ذات میں گم اینے اپنے سفر پر گامزان ۔ اسمال میکوڈول تارول کی طرح اپنے اپنے مدار میں گر دش کررہے ہیں۔ ایک دوسر سے فاصلے بُر صفح جاہے ہیں۔ آدی آدی آدی سے اجنبی ہور ہے۔ بیدا حنبیت تنمائی میں اضافہ کررہی ہے۔

ہم ایک دوسرے کو ہلاک کرتے جارہے ہیں۔ وسائل کی نا ہم واتقیم محرومیاں پیداکرہ ہے۔
ہم ایٹ آپ کو زندگی سے محروم کرتے جارہے ہیں فطا ہر کی کا میا بیاں اندر کی گھٹن کب مک چیپائیں گی۔ اندر کا ان ان سک دیا ہے ، بلک رہا ہے ، چیخ رہا ہے ۔ ہم اس کی آ واز سفتے ہیں ، لیکن چیپائیں گی۔ اندر کا ان ان سک دیا ہے ، بلک رہا ہے ، چیخ رہا ہے ۔ ہم اس کی آ واز سفتے ہیں ، لیکن اپنے کو ان اور کا اور کا ان ان ہم اپنے کو ان کو دواک کرکے کا مرا نیول کے حیث منا تے ہیں ۔ ہم اپنے کو ان وجود سے فراد کر دہے ہیں۔ ہم اپنے اندر کی آ واز کو فاعوش کرا دیتے ہیں اور بھر ضمیر کے کی واؤ ہیں ۔ ہم ہم دری سے ناآ شاہیں ۔ ہم اپنے اندر کی آ واز کو فاعوش کرا دیتے ہیں اور بھر ضمیر کے کی واؤ سے آزاد ہو کر ہم اپنی تنمائی کے سفر پر دوان رہتے ہیں۔

ہماری زمین خطوں، علاقوں اور ملکوں میں فقیم ہوکر یہ گئی ہے۔ ایک ایک ایک اعتم مہنگا ہے۔ قوموں کے بیے ممالک ہیں لیکن السان کے لیے کوئی خطر نہیں۔ السان اکیلا ہے: محروم ہے اپنی خلافت ارضی ہے۔ بہاڑ، دیا، سمندر سیقیم ہوچکے ہیں۔ السان کے لیے صرف آنحان ہی رہ گیا ہے۔

انان خود قوموں میں بٹ چکا ہے، اپنے اسلاف سے کٹ چکا ہے، اپنے منصب ہے جہٹ چکا ہے، اپنے منصب ہے جہٹ چکا ہے۔ انبان مجرس ہوگیا ہے۔ ہرانسان کے گردایک ارتخی اور حزافیا فی حصار ہے لیک شی تعصب ہے۔ انبان مجرس ہوگیا ہے۔ ہرانسان کے شعور بین الاقوامی ہے اور مفادات قومی ہیں۔ بیتی یہ کہ انسان وہ بنین جووہ ہے۔ انبان کہ شت میں واحد ہے۔ از دفام میں تنہا ہے۔ تنہائی روح کی گہرائی تک آپنی ہے۔ ہماری روحیں ایک دوسرے کے قرب مے محروم بیں۔ روحیں میں مرتب کے قرب مے محروم بیں۔ روحیں میں مرتب کے اساس مرتب کے ہوں۔ انبان انبان اقدار سے بے شی ہے۔ احساس مرتب کے فرن کے لیے کھی بنیں جا ہتا ہم ایک دوسرے کو برداشت کر رہنے ہیں، تسیم بنیں کرتے۔ کون کی کی کے لیے کھی بنیں جا ہتا ہم ایک دوسرے کو برداشت کر رہنے ہیں، تسیم بنیں کرتے۔

دل درياسندر ١٢٤

بالايا مخلا

ال كالوزول

للطقياس

45/12

00.03 -

ع پينوان

5640

م الكوى رباؤ

ہے کا انبان ، انبانی نظرول سے گرد ہاہے۔ انبان ، انبان کے دل سے ڈور ہوگیا۔ آنا اوّ ل سے راستہ لیسنے والا دل کا راستہ نہیں علوم کرسکا۔ انبان ، انبان کا مطالعہ جیوڑ کر کا مُناست دریافت کرنے چلاہے اور کا مُناست کی عظیم ولا محدود وسعتوں میں تنہائیوں کے سواکیا ملے گا؟

ر فا قتول سے محروم انسان بیماریوں میں مبتلا ہوجاتا ہے اور سب سے بڑی بیماری تنالی بذات خود ہے۔ یہ بیماری مجی ہے اور عذاب میں !

آئ کے اندان کی دُوع میں تنہائی کا ذہر اُر جیکا ہے۔ اندان کے اعمال اس کے لیے
تنہائی کا عذاب لکھ کھیے ہیں۔ تن کی دنیا کا پیجادی من کی دنیا سے محروم ہرکر تنہارہ گیا ہے۔ اندان
اندان پرظام کر رہا ہے۔ بڑی قومیں جیوٹی قوموں کونگل رہی ہیں۔ اندانوں کی ضومت کے نام پر
اندان پرمظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ غریب نوازیوں کے نام پر عزیب کھی ہورہی ہے۔ امن کے
ام پرجنگ کا الاؤروش ہورہا ہے۔ اندان انسان سے خوفزدہ ہے۔ اندان اپنے آپ سے

١٢٨ .... ول درياسندو

گرزال ہے۔ طاقور کے تعید سے بی اورظلم کے ہات مضبوط ہوتے جارہے ہیں۔ ئے رطاقیل ان اول کی تباہی کے منصوبے بنائیکی ہیں۔

آئ کا انسان آئش فٹال کے وہانے پر کھڑا ہے۔ مہ جائے کب کیا ہوجائے۔ ایک ہولتاک تمائی نے انسان کولپیٹ میں لے ایا ہے۔ ترتی وارتقاء کے نام پر تباہی کے پروگرام بن چھے میں۔ انسان کی روٹ سم گئی ہے۔ شاید میں تہذیب اپنا دور ٹوراکوئی ہے۔

شاید آن کاانان کئی تقبل کی امیدسے ناآنشنا ہے۔ مایوی مقدر بن چکی ہے۔ ایک دُورِحُم ہور إہے۔ دوسرادُور الحبی بیدائیں ہوا۔ بیعوصہ، عرصہ تنهائی ہے۔ ہم برزخ سے گزر رہے ہیں۔

ہ عادے یا سی آسائش ہیں سکون نہیں۔ ہمادسے پاس مال ہے ،اطمینان نہیں ہم سب ساقد ساتھ جل رہے ہیں میکن منزلیں جداجدا ہیں۔ ہم ہجوم میں ہیں نسکی ہجوم سے کوئی داسط نہیں ہم سب آس پاس ہیں۔ ہم ایک دوسرے کا فم سنتے ہیں لیکن محسوس نہیں کرتے۔ ہم ایپ علاوہ کی کو اینے جیسا نہیں سمجھتے۔

ہمیں اپنے آنومقد سس نظر آتے ہیں لیکن دوسروں کی آنکھ سے ٹیکنے والے آنومیں گرچھ کے آنونظر آتے ہیں۔

ہم نے تفکر و تدبّر چوڑ دیا ہے۔ ہم اپنے علم پر نازال ہیں۔ ہم اپنی آواز بر محور ہوتے ہیں۔
اپنے افکار پر صبت ہوتے ہیں۔ اپنے لیے ہو پیند کرتے ہیں دو مرول کے لیے وہ چیز پیند
میں کرتے۔ اس خوفناک فرم کی خوفناک مزاہی ہے کہ ہم اپنے اندر تنها ہیں۔ ہم ادران کا ہیں
ہند ہونے کی خواہش میں اپن نگاہ سے گرتے جارہے ہیں۔ ہمارا وجود ہمارے اپنے لیے وجھ بن ہا
ہند ہونے کی خواہش میں اپن نگاہ سے گرتے جارت ان کی اذریت سے نیکنے کے لیے ہے اور یہ
ہندائی ہمارے گرد جال فہتی جادی ہے جوڑ ان کی ہوتا جارہ ہے۔
ہندائی ہمارے گرد جال فہتی جادی ہے جوڑ ان کی من رہے۔ ہم اذریت میں ہیں۔ ہم اسٹے گرول میں ممان
دیو تا بننے کی خواہش میں ہم انسان ہی من رہے۔ ہم اذریت میں ہیں۔ ہم اسٹے گرول میں ممان

WWW PAKSOCIETY COM

ول درياسندر ٢٩

صداقت ذكروس.

ک طراع دہ دہے ہیں۔ اپنے دیں میں فریب التیار ہیں۔ ہم آن کی تہذیب ہیں۔ سمی ہوئی تنائی

مراک شام اور تنها مسافر رے اپنی آوازے فوٹ پیدا ہوتا ہے۔ اپنے وجُودے وُرگنا ہے ۔ اپنے وجُودے وُرگنا ہے ۔ اپنے ماضی خوفزدہ کرتی ہے اور تنقبل ہاں اور تنهائی!

ہماری تنائی پر دم فرما میرے مولا ہے ہیں النان آسٹناکر ہمیں النا نوں کی قدر کرنا سکھا۔ ہمیں النان آسٹناکر ہمیں النانوں سے مجت کرنا سکھا۔ ہمیں النانوں کی خدمت کرنا سکھا۔ ہمیں النانوں کی خدمت کرنا سکھا۔ ہمیں بہان مطافرہ ہمیں ذندگی کی عزت کرنا سکھا۔ ہمیں ہمارے خوورے بچا۔ ہمین الی قات سے نبات دے ہمیں ما قب نکر دے۔ ہمیں ما قبت نکر دے۔ ہمیں ما قبت نکر دے۔

ہم پر عظمتِ انبان آشکار کر ۔۔ کہ ہی ایک راستہ تنہ آئی کے کرب سے نجات کا ۔۔۔ اے مالک اہمیں ایک دوسرے پر مجروسر کرنا سکھا۔ ہمارے باطن سے سکوک وشہات دور کر۔ ہماری تنها تیول کو آباد کر محبت سے ہمیں ایک عقیدہ دیا ہے تو ایک منزل عطافوا ۔۔۔ ایک مفرایک منزل عطافوا ۔۔۔ ایک مفرایک منزل ایک وحدت ۔

قطعه

این محفل میں مجھے بلوا سے و یکھ

یا مری تنهائیوں میں آکے دکھے یں تری تاریخ ہوں مجھ کو مذہبوڑ

بعولنے والے مجھے دمرا کے دکھ

رين رئيرطاقيل الماجات ايكر الماجات الم

> م مارتوبير مارتوبير

ابت علاده

عتیر ازینه اگاری

You

ZI C

# برشيمهافر

کے کو دوقدم کا فاصد ہے بیکن مُرکٹ جاتی ہے فاصد بنیں کنتا بہم جیل رہے ہیں۔ مُسلیل میں موج کو چیتے ہیں خوابوں میں سفر کرتے ہیں جم ہی کیا ہمارے ساتھ راتے ہی سفر کرتے ہیں جم ہی کیا ہمارے ساتھ راتے ہی سفر میں میں مرزل ملے، تومنزل سفر میں ہوتی ہے۔ یہ کا تناہ ہی مسافر ہے۔ ہے راتی ہے بہتے ساتھ راتی ہے بہتے ساتھ راتی ہے بہتے راتی ہے بہتے سفر میں ہے۔ نامعلوم سفر بے خبر مسافر ، کا آمٹ نامئزلیں ،

کوئی دجود ہمیشہ ایک جگہ موجُود نہیں رہ سکتا۔ سفر ہی سفر ہے سفر کا آغاز سفر سے ہواا ورسفر کا انجام ایک نئے سفر سے ہوگا مرسافرت ہے ہی ہمیافت کے سامنے۔ صدیوں اور قر پول سے پر سفر جاری ہے۔ بیرسفر کمٹ نہیں سکتا، جیسے کسی کی نگاہ سے گرکر کسائی

سرین اور روی سے مربان میں ایر سورے جات و ہے مت ہے ، بلکد لامحدود جست و لامحارہ کا سفر طے نئیں ہوسکتا اکبھی نئیں ۔ یہ سفر ہے جست و ہے مت ہے ، بلکد لامحدود جست و لامحارہ مت ہ سفرہے ، کیسے کٹے ۔

ہمارے سابقہ کا تنات ہیں ہے ہورج ، چاند ، ستارے ، سیارے ، کمکٹائیں ، نظامیاتے سلمسی ، بلک فلا میں اس سفر ہیں تہیں جہیں ۔ سب کے سب گردش میں ہیں جمیل وجیم سیارے ملاز خود متحرک ہیں ۔ گردش درگردش ، حرکت در حرکت ، سفر در سفر جاری ہے ۔ لمحات سفر میں ہیں ۔ وقت ہم وقت

ول ورياستدر ١٣١

ہم بوجھ اٹھاتے بھرتے ہیں۔ اپنا بوجھ، دوسرول کا وزل اگھرکمال جانہے ہیں ہیں ہیں اپنا المحمد، دوسرول کا وزل اگھرکمال جانہے ہیں ہیں ہیں۔ ہم جلام ہے کہ ہم جلدی ہیں ہیں۔ ہم جیسے ہیں۔ ہیں فررا جانا ہے لیکن کمال اس میں تو معلوم بنیں۔ ہم بہت مصروف ہیں۔ سفر جا کیا مال ہے۔ مقصد بفرے آگی صروری نہیں ہے ہم موق رہے ہیں کہ آخر ہیں کیا گرنا ہے۔ سفرے کیا مال ہے۔ سفر سافر دل کو کھا دہا ہے۔ راستہ داہ نوردول کو نگل جاتا ہے برزلیں راستول کو نگل جاتی ہیں اورخود راستہ کھول جاتی ہیں معلوم بنیں کس نے ہمیں گردشیں، بک غلام گردشیں دی ہیں سفر پر روائہ کرنے والی فطرت ہم ہیں میعلوم بنیں کس نے ہمیں گردشیں، بک غلام گردشیں دی ہیں سفر پر روائہ کرنے والی فطرت ہم ہیں جاتی ہیں۔ محدود کا لامحدود سفر کیا رنگ لائے گا۔ ہر نہ ہم بنیں ہوتی ہے جاتے ہیں فضائیں ختم بنیں ہوتیں۔ مجھیال تیرتی ہی جلی جاتی ہیں استرختم بنیں ہوتیں۔ مجھیال تیرتی ہی جلی جاتی ہی میں اور قلام قطروں ہیں مُنا جاتا ہے، لیکن کی کو گئے خبر نہیں۔

سین گریاں، فلائی اورفضائی گاڑیاں جہاز ، ہوائی اور بحری سب متحرک ہیں۔ لوگ آہے ہیں جارہے ہیں۔ آننو وں سے الو داع ہے ، خوش کے ساتھ خوش آمدیہ ہے۔ جانے والے مجی مسافر اور بھیجنے والے بھی مسافر ہیں، آہت چلنے والے ، تیز چلنے والے بمیث مفر ہی سفر۔

ایک نے ووسرے کاسامان چین لیا۔ اسے اسخیا یا، لے بھاگا اور کچے ذور جا کوہ سامان بھینک ، یا اور خود کی نامعلوم سفر برخالی ایمقد روان ہوگیا۔ اس نے سامان بھینکنا تھا، تو چین اس بی کیوں ، زمینوں کو ، جاگیروں کو فتح کرنے والے تیزرفآرشسوار آخر زمین کی بہنائیوں بی کیوں ، زمینوں کو ، جاگیروں کو فتح کرنے والے تیزرفآرشسوار آخر زمین کی بہنائیوں میں مفائی ہوگئے ، فراموش ہوگئے ۔ فراموش ہوگئے ۔ اس زمین پر بڑے میں کرتے ہے ہی منیں۔

ایک دوسے کو بلاک کرتے رہے گئی کیوت وی ہے مائی وی بے مائی وی بے ناتان مزمین و ہی گنام انجام۔

ایک دوسے کو بلاک کرتے رہے گئی کیوت وی ہے مائی وی بے ناتان مزمین و ہی گنام انجام۔

بیر ناموری کیا ہے ؟ یہ عزور د انتخار کیا ہے ؟ یہ آئی و کلاہ کیا ہے ؟ یہ لشکروسیاہ کیا ہے؟ یہ

۱۳۲ مندر

وكت وجودك به بميتقل مذاب سافرت كياب، بردل مين بيونجال ب برخس معاك رہا ہے۔ شاہ وگدا مجاگ رہے ہیں۔ شایدخطرہ ہے۔ کس کوکس سےخطرہ ہے؟ زندگی کوخطرہ ہے: کس کا ؟ موت کا خطرہ ؟ زندگی ختم ہورہی ہے الیکن زندگی توضم بنیں ہوتی ہم مرجاتے ہیں۔ ہم كب سے مردہے ہيں ليكن ہم زندہ ہيں كب ك زندہ ہيں ؟ بيى توسعلوم نيس اے معلوم كرتے كے ليے ہم بھاگ رہے ہیں موت كے ذرے نہيں رازجاننے كے ليے كريسب كيا ہے ؟ سم خواہشات اور بے معنی خواہشات کی خوبصورت تنگیال کیڑنے بھلے ہیں بتنگیال اُرجاتی ہیں اور مم بچھ جاتے ہیں ایک دوسرے سے۔ ہم ویرانیوں میں کھوجاتے ہیں۔ تندیال واہم ہیں۔ کمجی ہم ماضی کی طرف بھیا گئتے ہیں کہیم تنقبل کی طرف کیھی ہم اپنے اندرکو د وڑتے ہیں مکھی ہم اپنے سے فرار کرتے ہیں اور خلاؤل کی تنخیر کو نکل جاتے ہیں۔

ہم جو کچھ عاصل کرتے ہیں اسے چپوڑ دیتے ہیں۔ تمنا، نیا عاصل ، نئی آرز و ، نئی منزل ، نیا انتثار ہمارا مقدر ہے۔ یمقدر کیا ہے ؟مقدر کی چابک ہمیں ہانک رہی ہے۔ ہم خوف اور شوق کے درمیان رہتے ہیں۔ ہی چی ہمیں پیس رہی ہے بشوق حاصل نہیں ہوتا خوت نظر بنیں آبا۔ لس ہم دوڑتے ہیں سفر کرتے ہیں۔ والی کا وعدہ کرکے ہم رخصت ہوتے ہیں۔ واپس آ ناہے تو جانا ہی کیوں ہے۔ ہم ایک دوسرے کو انتظار کی منزل عطاکرتے ہیں۔انتظار ایکس فاصلے کا نام ہے جس کے کٹ جانے کی اُمید ہؤلیکن جرکھی ساکھے۔ یہ فاصلے ہم نے خود پیدا کیے ہیں۔ ہم ایسے سفز میں مبتلا ہیں جو انجام سے بے نیاز ہے۔ ایک موسوم اُمّید ہے کہ شاید الگلے موڑیر ہم سب کچید جان لین لیکن سانس کاسفر ختم ہوجا تا ہے، اس کاسفر ہاقی رہتا ہے۔ ہم نے سوچنا چھوڑ دیا۔ بس ووڑ لگار ہے ہیں ہمیرانقال دوڑ . . . MARA THON RACE جس میں سارازمان شركي ہے۔ كب سے يہ دور جارى ہے۔

میں اینے پیشر و کی کری کا مالک ہول اور میرے بعد آنے والا میری کرسی کے انتظار میں ہے۔ کری نشین غائب ہوجاتے ہیں اور کرسیاں خالی رہتی ہیں۔ لیڈر مرجاتے ہیں قرمیں

دل در پاستدر

زىرەرىتى يىل يىكى كىب كىك ؟ يران قويل، پرانے ليدر، پرانى تىذىب برانى آباديان .كمال يىد ؟ تارىخ يىد ؟

میمسب پرانے ہونے والے ہیں۔ ہم یادیں لے کرچلے ہیں اوریادیں مجود کرچلے ہیں گے۔
ہر ٹرانی تہذیب اپنے زمانے میں نک می اورہزئی تہذیب آنے والے دُور کی پرانی تہذیب
ہے۔ پرانے مکان اور نے مکان ایک ہی مکان ہیں۔ پرانے تم اور نئے تم ایک جیسے ہیں۔
پرانے آنسوا ور نئے آنسو کیال ہیں۔ پرانا سفر اور نیاسفر ایک ہی سفر ہے۔ پرانی منزل اور نئی منزل ہے۔ پرانا انسان اور نیا انسان ایک ہی انسان ہے۔ پرانے دَمائے اور نئی منزل ہے۔ پرانا انسان اور نیا انسان ایک ہی انسان ہے۔ پرانے دَمائے اور ایک منزل ایک ہی منزل ہے۔ پرانا انسان اور نیا انسان ایک ہی انسان ہے۔ پرانے دَمائے اور ایک منزل ایک ہی منزل ہے۔ پرانا انسان اور نیا انسان ایک ہی انسان ہے۔ پرانے دَمائے اور ایک منزل ایک ہی سفر و ہی ، سوری کی روشنی و ہی ، چانہ و ہی اور جانہ ن کی منزل ہے۔ کی منزل گیا ہے کون کہتا ہے کسب کھے بدل گیا ہے کون کہتا ہے کسب کھے بدل گیا ہے کون کہتا ہے کسب کھے بدل گیا ہے۔

سفرخم بنیں ہوتا۔ تبدیلی اور تغیر بدلتے بنیں مسافر کی انا قائم ہے۔ انسان سفر کا راز
معلوم کرنا چاہتا ہے مسافر اپنی ہے ہی پر غور کرتا ہے جبور اول کا جائزہ لیتا ہے، اسیموتی سفر
ترک بنیں کرتا۔ انسان ممندر کی اتفاہ گرائیول سے اپنے سفر کا راز لوجھتا ہے، اسےموتی سفے
ہیں۔ سوال کا انعام ملتا ہے، لیکن جواب بنیں ملتا۔ وہ پہاڈول سے پر جیتا ہے۔ دایو ہیکل گئے
پہاڈ النان کے سوال پر روتے ہیں۔ دریا آنسو بہاتے ہیں۔ ہوا ہیں چینی ہیں کہ اس سوال کورک
کر دو۔ اس کا جواب بنیں ہے۔ انسان فلاسے پر چھنے چلاہے کہ یسفری ہے ؟ خلا دسیع
ہے۔ انسان کی بات فلاؤل ہیں گم ہو جاتی ہے۔ سوال قائم ہے جواب ندارد.

ما فرما بوس نیس ہوتا۔ وہ رائے سے پوچھتا ہے، لیکن راستداس کے سوال کورستہ نہیں دیا۔ وہ منزلول کو پکا رہا ہے۔ بیٹر دیا۔ وہ منزلول کو پکا رہا ہے۔ منزلیں اس کی ہم سفر ہوجاتی ہیں، لیکن اس سوال کا جواب نہیں دیتیں۔ مسافر ایک ووسرے سے گلے ملتے ہیں اور روتے ہیں کہ راستہ گم ہوگیا ہے۔ راستہ ماتھ ہی جو بیار ہا ہے، مسافر ہے خبر ہیں۔

١٣٨٠ .... ول درياستدر

مافر فریاد گراہ اے دہ کمی نے مجھے بلی مؤول پرگامزن کیا ہے جی نے فتی ہونے والی تعاش دی ہے۔ اللہ علی مقصد تو بتادے ہوئی نیا ہے ہوئی پرسان حال ہیں بر قر والی تعاش دی ہے۔ اللہ کامقصد تو بتادے ہوئی نیا ہے۔ اس نفریش کوئی کی گائی ہے۔ دو بیس رہتا ہے۔ اس نفریش کوئی کی گائی ہے۔ دو بیس رہتا ہے۔ زمین سے چھے آبلتے رہتے ہیں اور آننو کھے ہیں۔ یہ مغرب براطویل اور برا مخصر ہے۔ دو قدم کا فاصد ہے اور تلم محمر طے کرنا ہے ، یہ فاصد ہونے اور مذہو طے کرنا ہے ، یہ فاصد ہونے اور مذہو طے کرنا ہے ، یہ فاصد ہونے اور مذہو نے کے درمیان ہی سب کچھ ہوتا دہتا ہے۔ جم اپنے بچل کے پاس دہتے ہیں اور محمد ہونے اور مذہو نے کے درمیان ہی سب کچھ ہوتا دہتا ہے۔ جم اپنے بچل کے پاس دہتے ہیں اور میں ہونے اور کہ ہونے تو یہ ہم بھی وضعت کرتے ہیں وی قربماد استقبال کریں گے یہ سب حیران کن بات ہے۔ بالر پی کچھ ہے تو یہ ہم کی گرضود وزیاں کیا ہے ؛ یہ صاصل ومحموی ارتفاء کیا ہے ؟ یہ جا و طلبی و منصب پندی کیا ہے ؟ یہ صاصل ومحموی کیا ہیں ؟ یہ گری رضار دگری باذار کیا ہے ؟ یہ صاصل ومحموی کیا ہیں ؟ یہ گری رضار دگری باذار کیا ہے ؟ انسان پوچھتے والا مطر تو والا کیا تا ہوا ہو الکمال سے مطر کی سے ، بیت موال کا بواب مانگ ہے۔ سفر پر ہم جینے والا مطر تو والا مطر تو والا مسلم تو والان مطر تو والا میں وسلم کیا ہو والا کیا تا ہوا ہو الکمال سے مطر گا ہو والا میں اس میں گا۔

موچے والی بات یہ بنیں کریہ مفرکیا ہے اس کا انجام کیا ہے سوچے والی بات تو یہ ہے کہ کون ہے جس نے مجھے بچین سے کون ہے جس نے مجھے بچین سے جوانی اور جوانی ہے بڑھا ہے تک لانا ہے ؟ کون ہے جس نے مجھے ذوقی آگی دیا ؟ کون ہے جومجھے بچین سے بچانی اور جوانی سے بڑھا ہے تک لانا ہے ؟ کون ہے جس نے مجھے ذوقی آگی دیا ؟ کون ہے بچرمجھے بکار ہا ہے ؟ اور کون ہے جے بئی بچارہا ہول ؟ منزلول سے صدا دینے والا ہی منزلول پر دوائر کے فرالا بی منزلول پر دوائر کے فرالا ہے ۔ وہی سفر لول پر دوائر کے فرالا ہے ۔ وہی سفر دیتا ہے ، وہی شرک میر سے سفر سے بیا بھی وہی ہوگا ۔

میرے سوال کا جواب دماغ کے پاس نیس ہے۔ دماغ بتا سکتا ہے کہ یہ سب کی ہے،
لیکن دل بتا تا ہے کہ یسب کیوں ہے اور ایمان بتا تا ہے کہ یہ سب کس نے بنایا بسوال کے مذاب
سے نیجے کا داحد ذرایعہ یہ ہے کہ ہم اُس طاقت اوراس ذات پر ایمان لائیں جس نے بیماڑوں کو

دل درياسندر

استة مت دى اورورياكورواني. وه جوبادلول سے ميمند برساة ب اورزمين سے پودساگاة ب وه جس نے سورج كومنوركيا اور داست كوتاريكي دى۔ وہ جس نے آسمانول كو بغير ستونوں كے قائم ركھا اور جس نے برندول كو پرواز دى۔ وہ جس نے بحد افريايا ، اس نے بحد گريائي اور بينائي دى۔ وہ كون جس نے برندول كو پرواز دى۔ وہ جس نے بحد افريايا ، اس نے بحد کے گريائي اور بينائي دى۔ وہ كون ہے بس وہى تو جسے بول بھی وہى ميرا ہونا اس كے حكم سے اور ميراند ہونا اس كے بے بحدہ ہے۔ بسيام كا او تعظيم كا إ

انسان دوسرے کی دولت کو دکھے کراپنے حالات پرائی قد شرمندہ کیول ہوتا ہے ؟ یقیم تقدیر ہے۔ ہمارے بیے ہما ہے ماں باپ ہی باعد فی گریم ہیں۔ ہماری پیچان ہمارا اپنا چہرہ ہے ہماری عاقب ہماری اپنے دین ہیں ہے۔ ای طرح ہماری نوشیال ہمارے اپنے حالات اور اپنے ماحول میں ہیں۔ مورکوور کا سقد رملا، کو سے کو کو سے کا۔ ہم بیرسی پیچان سکتے کہ فلال کے کا سقد رملا، کو سے کو کو سے کا۔ ہم بیرسی پیچان سکتے کہ فلال کے ساتھ ایسا کیول ہوا ہم دی عدیالتوام ساتھ ایسا کیول ہوا ہم دی عدیالتوام نے اللہ سے پوچھا از اے دہ بالعالمین آپ نے چھپکل کو کیوں پیدا فرمایا ؟ اللہ نے جواب ویا ہم جب بات ہے المجی انہی جی پکلی کو کیوں پیدا فرمایا ؟ اللہ نے جواب ویا ہم جب بات ہے المجی انہی جی پکلی وہی ہمارے دیں ہے کہ انسان اپنے نصیب پر راضی سے کو اطمینان حاسل وہی ہے کہ انسان اپنے نصیب پر راضی سے کو اطمینان حاسل کو سے کہ انسان اپنے نصیب پر راضی سے کو اطمینان حاسل کرے گا وفید بر میں تھا بلی جا زہ نا جا کرسے۔

أنتظار

خوائن اورحصول کے درمیانی فاصلے کو انتظار کد سکتے ہیں۔ یہمی کسنا درست ہے کرتنا ہی انتظار پیداکرتی ہے جس دل میں تمنانہ ہوا سے انتظار کے کرب سے گزرنے کا تجربہ نبیں ہوسکتہ چونکه کوئی انسان نمناہے آزاد ہنیں اس لیے کوئی انسان انتظار سے نجات بنیں پاسکتا۔ ہم سب انتظار میں ہیں۔ ہرانان کوکی ناکسی شے کا انتظار ہے کمی ناکسی سے ملنے کا انتظار بوباب كى واقعر كانتظار بوبائد انتظار تاريكي بي روشى كاسفرط كرتار سات شب فراق سے اُمید کے انتظار میں کئی رہتی ہے۔ یہ جی مکن ہے بلکہ عین مکن ہے کدندگی کے طائے اورشب انتظار مذكيطه

د مجيي بوئي صورت كو دوباره ديكھے كى آرزو انتظاركى بيتا بيول سے گزرتى ہے آرزو مكن بوا عمكن انتظائر آرزوكا مقدر بدانتظار ايك ألل حقيقت بداس سركري مكن ننيس بد برعمل اپنے نیتیجے کے انتظار میں ہوتا ہے علل مذہو اتوارا دہ ہی انتظار میں وافل کرتیا ہے۔ مارے ارا دے، ہماری آرزونیں، ہماری تمناتیں، ہمارے عزائم اینے نتائج کی خوب صورت شكل ديكھنے كو ترہتے ہيں-اس كانام انتظار ہے۔

نيك انسان اپنے اعمال كا اغام حاصل كرنے كے ليے منتظرر ہے ہيں اور برسے أوى اين برائى ك عِرت سے بچنے كا انتظاركے بيں جوانسان كى عاقبت كا فائل بنين اس كے ليے الله الم کارشادہے کہ تم ایک فیصلے کے دن کا انتظار کروا درہم تھی انتظار کرتے ہیں " مجت کی تام عمرانتظار کی حدت اورشدت سے گزرتی ہے۔ انتظار ہی قلوب کو گلنار کر ہا ہے۔

t

ولدوا

Zile

Ub-Ele

11/26

ركينا للأ

- 100

Qi,

سريعي مو

ول درياستدر است

ہم اپنے اندازے ہی اپنے انتظار کی مزل ملے کرتے ہیں۔ گج لوگ انتظارے بر ملحظ اب میں گرزتے ہیں۔ وہ روتے ہیں کہتے ہیں گرائے ہیں گاناتے ہیں الدے گئے ہیں اور یا دول کے چراغ روش کرتے ہیں۔ وہ دیا بہال میں جبن ارزومنانے کے لیے انسکوں سے جافال کرتے ہیں۔ وہ دیا بہال میں جبن ارزومنانے کے لیے انسکوں سے جافال کرتے ہیں۔ والوں کو صحوائے طلب ہیں وصور نہ تے ہیں. رسننے والے کو پچارتے ہیں۔ ونظر آنے والوں کو کو دولوں کو کھنا چاہتے ہیں۔ فاموش تھا ویر کی آوازی سنتے ہیں اور اپنی شب تنمائی میں اپنے علاوہ و فرجو دیا ہے ہیں۔ ان کا خیال متجسم ہم آبے۔ ان کو ماضی کے ہم سفر متقبل کی مسافرت میں من مل فراتے ہیں۔ یہ واہم انہیں حقیقت نظر آنا ہے۔ اس طرح انتظار کے زمانے طلسمات کے زمانے ہیں۔ یہ واہم انہیں حقیقت نظر آنا ہے۔ اس طرح انتظار کے زمانے طلسمات کے زمانے ہیں۔

انان کو اپناعهد انتظار عهد جنول نظراً آجد انتظار کا دُور اذبیت کا دُور بین کیکن صاحب انتظار کو اس دُور بین عجیب لذت سے آشانی ہوتی ہے۔ اس کو اپنے ظاہر سے باطن کا سفر نصیب ہوتا ہے۔ وہ تن کی د نیا سے کل کرمن کی د نیا میں دُو بہا ہے اور چھر دُو بہا ہی چلا جا آ ہے اور جب وہ میں کی د نیا ہے کا کرمن کی د نیا میں ہوتی کہ کس واقعہ نے اسے کیا ہے کیا بنا میں ہوتی کہ کس واقعہ نے اسے کیا ہے کیا بنا دیا ہے۔ جانے والا اسے کیا دے گیا۔ آئینہ لُوٹا آو کیا طلسمات پیدا ہوگئے۔ آنسووں نے کیا تنویر پیدا کو دی۔ ول کے واغ ، چراغ بن گئے جسرت ، سرفراز ہوگئی۔ محروی سیراب ہوگئی۔ ایک کو تنا اپنی کہ دی ۔ ول کے داغ ، چراغ بن گئے جسرت ، سرفراز ہوگئی۔ محروی سیراب ہوگئی۔ ایک کو تنا اپنی میں بات کی ۔ انتظار کے حدرت ، ویا دِحق بن جا تی ہو اور یہ کو ہو اسے انتظار النان کے ساتھ کیا کرے گا۔ انتظار کے ماتھ کیا کرنے والی کوئی بھی شے ہو ، جب انتظار پیدا ہوجا نے وصاحب انتظار کے ساتھ کیا کرنے والی کوئی بھی شے ہو ، جب انتظار پیدا ہوجا نے وصاحب انتظار کے ساتھ اس کے ظرف کے مطابق واقعات شروع ہوجا تے ہیں۔

کچے لوگ انتظاری شدت سے ننگ آگر جرائع آرزو بجھا دیتے ہیں۔ وہ امید سے نکل کر ما یوسی میں واخل ہوجاتے ہیں۔ وہ کسی پر بھروسر نہیں کرتے۔ انہیں اینے نفیب پر بھی بھروسر نہیں رہتا۔ وہ گلہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، ما یوسیاں بھیبلاتے ہیں۔ انہیں شپ فرقت ک تاریک ١٢٨ ..... دل درياستور

رلودي

UJE

Fuc

16:

3

ترنظر آتی ہے اپنے دل کا فررنیس نظر آتا۔ وہ جن خوبی کا انتظار کرتے ہیں اسے ناخوب کھنے لگ جلتے ہیں۔ وہ اپنے جدا ہونے والے مجبوب کو کو مناشروع کرتے ہیں اور اس طرع اپنی شب انتظار کو کہ نسیبی سمچے کر بے میں اور جامد ہو جاتے ہیں۔ ظاہر نے محروم ہو کروہ باطن سے جی محروم ہر جاتے ہیں اور اس طرح بربادی دل بربادی ہی کر ابنیں تباہی کی منزل میک لاتی ہے۔

جر تخص میں ایثار منہوا سے انتظار تباہ کر دیتا ہے جس اسال میں عفوو درگذر منہوا ہے۔ انتظار بلک کر دیتا ہے۔ اگر تمنا ہوس پرستی بن جائے ، تو انتظار عذا ب ہے۔

اگرتمنا تطیعت رہے تو انتظار کیفت کی منازل طے کراتا ہے۔ انتظار ایک طاقتور منزور

گھوڑے کی طرح ہے۔ اگر سوار کمزور ہوتو گر کر مرجائے گا اور اگر سوار شسوار ہوتو اسودہ منزل ہوگا۔

انتظار کا دائرہ مجبت کی دنیا تک ہی بنین اس کے علاوہ بھی ہے۔ ہر ومجو انتظار کرتا ہے۔

ہر ذی نفس انتظار میں ہے۔ ہر موسم آنے والے موسم کے انتظار میں ہے۔ ہر دور آنے والے دور

کا منتظ ہے۔ ہم سب اپنے جانشینوں کا انتظار کرتے ہیں جگمران آنے والی حکومتوں کے انتظار میں

پیاد قت پوراکرتے ہیں محنتی انسان اپنی محنت کے معاد صفے کا منتظر ہے۔ نوکر پہنٹ لوگ تنظواہ کے دن کا انتظار کرتے ہیں اور اس انتظار میں مہینہ گزاد نے کے عذاب کو انتظار کہتے ہیں۔

دن کا انتظار کرتے ہیں اور اس انتظار میں مہینہ گزاد نے کے عذاب کو انتظار کہتے ہیں۔

آج کے ایک مہذب انبان کی زندگی میں سے شام کک انتظار کے مختلف مراصل مطے کرتی ہے۔ اخبار میں اپنی پیند کی خبرول کا انتظار، دفترول میں خوشگوار واقعات کا انتظار، ترقی کا انتظار، کھانے پینے کا انتظار اور مجبر شومنی قسمت نیند کا انتظار۔

آج کے انسان کو نیندگی دولت بہت کم ملی ہے۔ بہت انتظار کرنا پڑتا ہے بیکون مینے اللہ نید منظار کرنا پڑتا ہے بیکون مینے اللہ نید منظار ہیں گئی۔ آج کل توسکون دینے والی گولیاں ملتی ہیں۔ عذاب ہے، قیامت ہے۔
نیند تو محنت کا حق ہے بیکن آج بیحق دوائی کے بغیر نہیں متا۔ یا اللی اید سب کیوں ہے ؟
نیمند تو محنت کا حق ہے بیکن آج کے حق دوائی کے بغیر نہیں متا۔ یا اللی اید سب کیوں ہے ؟
بہرحال انتظار انسان کو گھن کی طرح کھار ہاہے۔ دل اور عمر ایک دوسرے کو مل مجل کھا رہے ہیں اور گیوں انتظار کے زمانے گزرتے جارہے ہیں۔

WWW PAKSOCIFTY COM

دل دريامندز

م کا اندان میرل گیا ہے کو برانتظار کے بعد ایک نیا انتظار ہے۔ ہم اپنے حال کو تقبل کا انتظار کر سکتے ہیں۔ یہ تقبل ایک حدیک تو ہیں بھرل ہے، نیکن اس کے بعد کا متقبل یعن ابعد کا متعقبل ہماری زندگی اور ہماری سمجھ سے اہر ہے۔ ہم یہ بنیں مُن سکتے کہ بڑھایا جرانی کے انتظار میں ہے۔ ہم یہ بنیں کہ سکتے کہ جوانی بڑھا ہے کہ انتظار میں ہے۔ ہم یہ سننے کوتیار نیس کر موت زندگی موت کے انتظار کا دوسرا

عاجزی اورکمینگ میں بڑا نسے ق ہے کسنِفسی کو تحقیرِ ذات بک مذہبنچا وٌ!!

مجی کہی طنوم کا آنسوظالم کی ملوارے زیادہ طاقتور ہو آ ہے!

طوفانوں کی طاقت سیکشیوں کونہیں ڈ بوسکتی!

ان نی عقل وخرد کی تمام طاقیش کمڑی سے کمزورجا لے سے سامنے ہے بس ہیں۔ درياسمندر فاگر جا به

رکوکافیسی اوران طری

الااست

مندرور نرل بوگ

> ر آہے۔ کے دور

ارين

J.

50

.

. .

. (

f PAKSOCIETY

كاميابي

کامیابی ایک خوب صورت متی ہے جس کے تعاقب میں انسان بست دور کل جاتا ہے اپنوں سے دُور ، اپنی حقیقت ہے ۔ اکثرادقات وہ کے میابی کا میابی کی مرسی میں اپنی عاقبت برباد کر دیتا ہے ۔ کامیابی کی مرسی میں اپنی عاقبت برباد کر دیتا ہے ۔

کامیابی ایک کھلونا ہے جس کے حصول کاعمل انسان سے منزل کا شعور تھیں لیہ ہے۔ اس بی کوئی الجیا ڈوئنیں کوئی اہمام نیس۔ ہم ایک خوابش کے مصول کو کامیابی کہتے ہیں اور اس کامیابی کے ساتھ ہی دوسری خواہ ثابت دم توڑتی ہیں اور یہ کامیاب خواہش اکثر و بیٹیتر خواہ ٹرنفس کے سواکچھ اور نئیں ہوتی۔

ایک محنت کرنے والا ان ان کامیا بی کی خاطر محنت کرتاہے۔ دنیا ہیں محنتیں ہیں اس لیے محنت کی کمینتیں ہیں اس لیے محنت آکر کامیا ہیں۔ بُرے مقاصد کے لیے محنت آگر کامیا ہے ہی ہوجائے والا اس کے برعکس اچھے مقصد کی محنت آگر ناکام رہے ، تو بھی کامیا ہے ہے۔ کامیا بی کامیا ہے ہے۔ کامیا بی کامیا ہے ہے۔ کامیا بی کامیا ہے ہے۔ کامیا ہے کامیا ہے کامیا ہے۔ کامیا ہے کامیا ہے کامیا ہے۔ کامیا ہے کامیا ہے۔ کامیا ہے۔ کامیا ہے۔ کامیا ہے۔ کامیا ہے۔ کامیا ہے کامیا ہے۔ کامیا ہے کامیا ہے۔ کامیا ہم کامیا ہے۔ کامیا ہے کامیا ہے کامیا ہے کامیا ہے۔ کامیا ہے کی کامیا ہے کامیا ہے۔ کامیا ہے کامیا ہے کامیا ہے۔ کامیا ہے کامیا

چیونٹی میں سے شام بک محنت کرتی ہے اوراس کی کامیابی یہ ہے کہ خاک راہ سے ازق مل جائے۔ گردھ کی کامیابی یہ ہے کہ اس کی پر وازمردار کاراستہ دکھائے۔ مکڑی جالاً بنتی ہے۔ کتن خوب عثورت ایک ماہر ریاضی دان اور انجینئر کی طرح ۔ اس کا مقصد کا میاب ہوجاتہ ہے۔ اس کامقصد جالا بنیں مجھی ہے۔ وہ مجھی کیڑنے کے لیے خوب شورت جالاً بنتی ہے اور یہ اسس کی کامیابی ہے۔

دلوري

اچ ا

ول درياستدر ..... ١١٦١

كاميابى كے كليمر كے يہجے النان كى اصل خواہش جي بوتى ہے۔اس خواہش كابغور طالد س جاتے، تو کامیابی کااصل عفوم مجدیس آسکتا ہے۔

كاميانى كى تعرىية كرناشكل ب- أع كل كاميانى أيك مقابد ب- ايخ ماحل ين ايخ ماجى معياد كے مطابق سبقت لے جانے كوكاميا لى كھتے ہيں كامياب انسان أس كھتے ہيں ، جو ا ينظر دوييش كان نول مي خايال جوامة زجو سبقت لي جان والامعزز كهلاة ب كامياني كامعاسقت لحجانب شرت عاصل كرناب

اگر عاج كايناكوكى اخلاقى معيارة بو، توكاميالى ايك خطره ب يجو تول ين شرت عالى زا من م ہونے کے مترادف ہے۔ اگر ماحول گندہ ہو تو کامیابی کی تمناانان کے لیے ایک خطرہ ہے كاميان كاسفرخود عرضى كاسفرب-يخطرك كاسفرب ينودعوضى ينهو توانسان كيدكاميا-ہو۔ دولت جمع کرنے والے کیسے کامیاب ہوسکتے ہیں اگروہ بے س نہول۔ دولت تقیم کرنے الا كبعى دولت جمع ننيس كرآ كامياب مهمان كامياب ميزبان ننيس بن سكرآ محبت كامياب بوتو شادى كامياب بنين بوتى- بنك كاكام كرقة الا تورسط بنين بن سكنا- كامياب المجينة كامياب ڈاکٹرا ور کامیاب وکیل کی زندگیوں میں بڑا فرق ہے۔ ہر کامیاب آدی دوسرے کونا کام تحجہ آ ہے ور ہیں ناکامی کی دلیل ہے۔

دنیا ہیں موجُود آ دھاعلم صرف نفیعت کاعلم ہے۔ بعنی دوسرول کو ناکامی سے بچانے کاعلم اورعلم دینے والاعلم کے حوالے سے ہی اپنے آپ کو کامیاب سمجتاہے۔اس کی ہات سننے والے اسے دیکھتے ہیں اور اس پراتنا ہی تبصرہ کرتے ہیں کہ بیچارے علم والے لوگ ہیں۔ ان کاسرمایہ الفاظ ومعانى كاسرمايه ہے اوربس

كامياب النانول في ويناس جكرًا فنادقامُ كردكها ہے۔ ايك النان كامياب كما في نوس پاکامیاب داشان گویادنیانهٔ نگار ہو تواپنے آپ کوہرشعبۂ حیات میں کامیاب مجمقا ہے۔ وہ فرض كربية بهيرك اب وه ذرامه ، تنفيد ، معاشات ، ساسيات ، شاعرى ، النيات نوضيكم تنفرقات پرقلم

۱۳۲ .... ول درياستدر

ا عائے کا حق رکھنا ہے۔ وہ جلسول کی صدارتیں کرتا ہے۔ جلومول کی قیادت کرتا ہے۔ محومتول کے حق میں یالان کے خلاف قرار دادیں پاس کر آہے۔ مالا تکہ اس کی کامیابی صرف کمانی یا افسان کا کامیانی م وبیش برکامیاب انان اس فوش میں بتلا ہوکر اپن کامیابی کوہی ا میضیا و وال جان بنالية بي وجب كراميرة دى اديب يفن كاشوق ركمة باوربة بداديب كوياستدان كلاف كاحق چا بيد كوكدوه شعركت ب-سات ان حكومتول سے ناداص بى د جتے بين بسيے يان كے عبوب ہول اور حكومتيں الله كانى كرابنا كام جارى دكھتى ہيں سب كامياب ہي اورسب ناكا. جب بم ا پنے لیے ایک انداز فکر کا انتخاب کرتے ہیں ترجمیں دوس سے انداز بائے فکر پراتحال ف بنے سے گریز کرنا چاہیے۔ ایک کامیاب کلوکارے لیے مینیوری ترمنیں کروہ اینے اندازے ملک کا نام دوم کی کے اور اینے انداز سے زیہب پر بجث کرے اور بیر انداز صرف انداز ہی ہو۔ چونکہ ہماری زندگی شغبول بیشول دائرول اور زاویوں میں تقلیم ہوچی ہے اس میلے کامیابی كامفنوم اس دوريس اسين بين اور اسين شعيع بي كاميانى بادريه كاميانى اسين واترسے بالركل آئے، تو ناكامى كے علادہ كيا ہوسكتى ہے۔

ہماری ملی بیاست میں اب ہرشعبہ حیات سے قیادت ابھرکر باہر آرہی ہے۔اللدرحم فرمائے۔ ہمارا ملک قیادت کے بخران میں میں کثیرالفیادت رہے گا۔ قیا و تول کی کثرت قیاوت کی عدم موجود کی کی دلیل ہے۔

اسابی میں بڑے اندیتے ہوتے ہیں۔ کامیاب کامٹ یں بڑے انوینال ہوتے ہیں۔ کامیاب فاتح آخرایک قائل ہی ہوتا ہے۔ بلاکو ہویا سکندرِ اعظم، کام ایک ہی ہے اور غالبًا النجام مي ايك بي ہے۔ ونياكو فتح كرنا اور خالى التھ گھرے بانبر مرديس ميں مرتا كاميا بي كا الميسہ اجماعی یاگر دہی کامیا بی میں کم خطرات بیں بمقصد کاحصول قوموں کوعروج ویتاہے لیکن انفرادی كاميا بي انسان كوايني ذات كے خول ير، و كرديتى ہے اور تعض اوقات انسان اين كاميابي كے ليے وہ عظیم مقاصد ترك كرديتا ہے جن كواپن كاميابي كے جواز كے ليے پیش كريا ہے مشلاً

ول درياسمندر

ایک کامیاب ڈاکٹر کولیں۔ ڈاکٹر کا مدعا اور اصل مدعا خدمتِ انسانیت ہے مربعینوں کی خدمت دنیا سے بیماری کو کم کرنا اور اس طرح نیکی اور عبادت کو اپنی کامیابی کے جواز کے طور پہٹے کرنا بیکن ایک کامیاب ڈاکٹر آستہ آہستہ اپنی کامیابی کے تقاصوں سے بجبور ہوکر اتنا ہے بس ہوجاتاہے ک ہے حس ہوجاتا ہے۔ وہ مربعینوں سے فیس وصول کرتا ہے۔ نیکی کے بجائے مال کامعاوصنہ اور پر عمل اس حد تک بڑھتا ہے کہ عذاب کی صورت اختیار کرلیتا ہے میڈ مکل سینٹروں کی تعداد میں اصنا ف فدمتِ خلق کے بجائے طب کو انڈسٹری میں تبدیل کرمیکا ہے۔ کامیابی کے دامن میں ستریہ میں : صرتیں ہوتی ہیں۔

کامیابی کا انجام اکثراوقات اس مقصد کے برعکس ہوتا ہے جو کامیابی کی وجہ ہے! نبان لوگول بیں عزت حاصل کرنے کے لیے کامیابی چاہتا ہے۔ اگر عزت ما ملے تو۔ لوگ سکون حاصل كرنے كے ليے دولت چاہتے ہيں۔ اگر سكون يا ملا اتر۔

کامیابی ایک محدود دا ترسے تک ہی کامیابی کملاتی ہے۔اس سے ماورایا اس کے علاوہ وہ تصوّر کارگر ہی نہیں ہوتا۔ ماحول بدل جاتے، تو کامیابی کاتصوّر بدل جاتا ہے۔

محبت کی کامیا بی اور محبت کی ناکامی میں جندال فرق نہیں۔

تحبت قائم رہبے توفراق بھی وصال ہے اور محبت مذرہے تو وصال بھی فراق۔ کامیابی کے لیے اُس ماحول کاجائزہ صروری ہے جس نے کامیابی کوتلیم کرنا ہے۔ اگراول

ا در فرد کے معیار میں فرق ہو، تو کامیا بی کا تصوّختم ہوجاتا ہے۔

دنیا کے عظیم رمہ خاوقت کے دیئے ہوئے معیار سے بلند ہوتے ہیں۔ وہ اپنامعیار خود بناتے میں وہ کسی پہلے سے طے شدہ اصول پراپنی کامیابی کا انحصار تنیس کرتے۔

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

عمل

برانان صروف عمل ہے عمل ہی شاید زندگی ہے حکم ہے کدانان کو محنت کرنے الا بناياگيا۔ ان ان محنت كرنے پرمجبورہے۔ بمدحال سرگرم عمل رہنے والا انسان اسپے عمل سابن زندگی کومیتر بنانے کا خوالی ہے۔ ان ان مقصد کے حصول کے لیے بھاگا جاور بھاگا ہی ربتا ہے۔ ایک مقصد کی تلاش مختلف مقاصد کی آرزوبن کرعمل کی معنویت کوبے منی کویتی ہے۔ ہم اپنے عل کو سیم مانتے ہیں لیکن عمل کے نمایج کی ذمہ داری قبول منیں کرتے۔ انسان على كى ،كوشش كى ،جددجدكى يكى تلے بتا جار إ ہے۔اسے علوم بنيں كداس كے ياؤل اسے كان لے جارہے ہيں . دفتر سے دفتر تك أخركب تك ؟ زندگى ميں عمل جارى ہے كولمو كا بيل عبل رہا ہے۔ چلتے عرك جاتى ہے اور فاصلہ طے نہیں ہوتاً صرورتیں اورتعاضے بدلتے رہتے ہیں اور اس طرح عمل تھی تبدیل ہو آ رہتاہے۔ انسان پلاننگ کر تا ہے تقبل کی، ، وشي متقبل كى، ليكن جب وم تقبل حال بنيا ہے، توشايدا تناروكشن نهيں ہويا۔انان لينے عمل کوبدل ہے اور اس طرح ایک ننے دا زے میں داخل ہوتا ہے اور مجبروہی بینے اور محر ب عمل . . . . يول زندگى كا جاتى ہے انسان سوچيا ہے كه آخراك مگ ودوكامقصد كياتھا؛ ہمیں بچین سے تعلیم دی جاتی ہے کہ محنت کرون بڑھے آدمی بنون استعلیم کی وجہ سے انان کوشش کرتاہے۔ اپنے قدے بڑا ہونے کی آرزومیں لوگ بلاک ہوتے ہیں کوشش اور مجاہدہ بہت کچھ دے سکتا ہے لیکن ایک گدھے کو کو ٹی مجاہدہ گھوڑا نئیں بنا سکتا سرزندگی بنی عدو دیں مقید ہے۔ ہرانان اپنے دائرہ عمل میں رہن رکھ دیا گیا ہے۔ انبان یا بندہے محدوم

166

ول ورياسندر ١٢٥

1122

Clehe

ہے۔ آورزوبا بند نیس اس میلے مدودانان کا لامدود خابشات کے لیے علی کمیں دکھیں رائے

میں دم قوڑ دیتا ہے اورانان کسل عمل کرتے کے باوجود خاطرخواہ تجبر حاس نیس کرس ۔

النان شرت کے لیے عمل کرتا ہے۔ ناموری کی آدرو نے بڑے بڑے تا مور تھے ایکن ہم فورنیں
ہم جب آریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ لوگ بڑے نامور تھے ایکن ہم فورنیں
کرتے کہ ایک نامور کے دور میں اس کے گردہ فیش لاکھوں فیرشور النان می ای تیم کے عمل میں
مصووف سے با بری فتح ا براہیم لودی کی شکست میں ہے۔ ہم فقوحات کرتے والوں کو دیکھیے
ہیں اورشکست کھانے والول کو نظر انداز کرتے ہیں ہم نامور لوگوں بسیا عمل کرتے میں لیکن
میں ہمیں ہینے بہتی کہ کیسال عمل دوانسانوں کے لیے کیساں نتائج نیس مرتب کرتا ہوئی ہوں جیسا
عمل ہمیں ہینے بہتیں کہ کیسال عمل دوانسانوں کے لیے کیسال نتائج نیس مرتب کرتا ہوئی ہوں کے
کے دور کا انسان خواہشات نفش اور تھی میں احتصار میں ہوں۔ مجھوم ہوا عمل وہ نیس نے سکتا
ہو ہمارے پیشروؤں کو دے گیا یئی سقر اطابسا علم رکھنے کا عمل کرون تو بھی سقر اطانیس بن سکتا
میر اعمل ان کے عمل کے رابر ہو ، تو بھی میر امقام ان کے مقابات سے منتقف دہے گا ہی عمل
کی خامی ہے اور دیں عمل کی خوبی بھی۔

عور کرنے والی بات ہے کہ ہم ایک نئے ڈور میں بیدا ہوئے اور ہماراعمل تقلید کے علاوہ منہ ہو تو ہم پرانے دور کے نتائج کیسے حاسل کر سکتے ہیں اور ٹرانے دور کے نتائج کیسے حاسل کر سکتے ہیں اور ٹرانے دور کے نتائج کے مصول کی آرزو ہی کو تا ہی فکر ہے۔ اگر فکر ہی تیمج منہ ہو، توعمل کیسے صحت مند ہوسکتا ہے۔

جہاں انڈ کرم کا محم ہے کہ انبان اپنی سے ہی کچے حاصل کرنا ہے ویاں اس کے حکام کے
اور رائے ہی جی بی ممل کا جذبہ میں اس کی عطا ہے۔ اور پیرعمل کی راہ بیں کتنے حادثات آتے ہیں۔

مجتنے ہی وافقات ہیں۔ ہماراعمل درست ہی ہوتومکن ہے کہ کسی اور کچے رُو کا عمل ہمارے عمل
سے بینچے کہ ہم کہ و ہے۔ ہم تنہاز ندگی ابسر بنیس کر دہے۔ ہمارے ساتھ ایک زمانہ حیل رہا ہے۔
ہم آدی عمل کر دیا ہے۔ ہمارے عمل کی راہ میں دو مرول کے اعمال حائل ہوتے ہیں اور میر نیتج

ولود

UNG

ولود اسمنده

دى ربتا ہے كہ بم يتبے سے فرم برجاتے ہيں۔ طاقتر بادشا بول كو كمزور عوام ايك جنبش ميلانا كركودية بين أن ميراعل ميرت بيشروول في محامدودكردكاب قرآن واحاديث كانتد

والول بك بى بات يى ، تومبارك مى ديك اب بات آكے تكل كى ب، ام مؤال سے لے ك مال تک در فقادسے کے رہمارے اپنے رفقاً یک ہرانان ساحب ارشاد ہے اور ال کے

ارثادات نيهارعل كي آزادى بربيرے بالے بوئے بي مجھ ميرے على فرصوت تقليد

سکھائی ہے میری آزادی صرف میری فاشی ہے۔ ام عز الی کوغز الی بننے کے لیے کی اور عز الی کی تقليد فرارى دعى مقراط مقراط عقاء سرحيدك اس سيط اوركو أن جيسان تقا يقليد كاعمل فيقرر مت

فطرت كومنظور ننين كرسب وكسقراط بى بفته جائين عمل اورت ب اورنفيب چيزے وكر ایک راہ پر جینے والے ایک جیساعل کرنے والے الگ انگ نعیب سے کر آتے ہیں۔ بے عماع تصور

نبین صرف یه وهناحت مراد ہے کہ اپنی عدود کو پیچا نے بعیر عمل میں داخل ہونا ہلاکت کا باعث بھی

ہوسکتاہے۔انان سزار محنت کرے، بغیر وجدان کے شاع بنیں ہوسکتا اور حس کو وجدان عطامجوا وہ محنت کے بغیر بھی شاعرہے اور یہ وجدان محنت سے حاصل منیں ہوتا۔ ہم نے تاریخ میں باد شار

گو گرب واندیننے میں مبتلاد میکھا ہے۔ سکندرِ اعظم عظیم تھا، گربے وطن مرقد کا مسافریتما۔ عساحی منزل بھی عمل کرتا ہے اور بھٹ کا ہُوا را ہی بھی منت کرتا ہے۔ ہماراعمل گنا ہ اور تواب مرتب کرتا ہے۔

ہماراعمل مہیں آسانیال بھی عطاکہ آہے اور دمٹواریال بھی۔ گلاب گلاب سے عمل کرسے یا یہ کرہے۔

كا نمَّا كانمَّار ہے گا، چاہے كتى ہى محنت كرے عظيم النان فطرت كاعمل ہيں۔ ان كا پيناعمان ميں عظیم نییں بنایا۔ پیغیر بننے کا کوئی عمل نہیں۔ پینصب مطاہے! م عمل سے بین نصیب سے جے ارشاد

ربانى ہے كذم جے جاہتے ہيں ملكت ويت بين اورجے جاہتے ہيں عزول وفروم كرديتے ہيں:

عمل بهایه ہے مقدّرا ٹل ہے عقل اور نصیب یہ ہول توعمل جہالت ہے ۔ رہیت میں مل علایا جائے '' یج بویاجائے اور اسے پانی کے بجائے چاہے خوان دل ہی سے کیوں پرسینچاجائے وہاں کوئے یہ

أكے گا۔ عمل ہے ليكن نتيجہ نيس ہے۔ عمل سے زندگی برجنت اوجہتم عاصل ہونے كا دعوىٰ ہے،

PAKSOCIETY1 f PAKSOCIETY

WWW.PAKSOCIETY.COM

ول دريامندر ... ١٣٤

يكن برعل زندگى عالى نيى كرتا ـ

سرصاحب عمل جنت میں بنیں جاتا ، ہرگن ہتم میں بنیں بہنجاتا ، اس میں قدرت کا ذکل ہے

اس مالک کا دخل ہے جس نے بغیر کی عمل کے کھی کو شد بعطا کیا ، جس نے موردے کو روش بنایا جس نے غریبوں کو شاہ اور شاہوں کو گدا بنایا ، اس میں عمل شامل بنیں ۔ وہی ذرّوں کو آفا ب بنا آہے منت کو نیجے عطا کرتا ہے ۔ غوب صورت چر و بغیر کی عمل کے حاصل ہوتا ہے ۔ عبت بغیر کی علائے حاصل ہوتی ہے اور پھر کو ل قلب اس کی عطا ہے ، اس کے حصول کا کوئی عمل نہیں ۔

عاصل ہم وتی ہے اور پھر کو ل قلب اس کی عطا ہے ، اس کے حصول کا کوئی عمل نہیں ۔

علی سے غریب دور شیں ہوتی غریب انسان کتنا عمل کرتا ہے ، مزدور کمتنی محنت کرتا ہے ۔ ایک منت کرتا ہے ۔ ایک جیسے اوقات میں حاصر ہوتے ہیں اور نیتے ہیں کہ ذرتے ہیں ۔ ایک جیسے اوقات میں اگل اور نیتے ہیں ۔ ایک جیسے اوقات میں حاصر ہوتے ہیں اور نیتے ہیں مرک کے بیں ، رک ایک انگ ایک نیت کے اوقات کیاں ہے ۔

ایک مار کہ یہ میں ایک جیسے دکھان والے ، ایک جیسا سامان رکھنے والے انگ انگ انتیں ہے ۔ کسی ٹرے کے اور ان ان کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی علی نمیس کی ۔

گزرتے ہیں ۔ جہاں بھی پیدا ہوتی ہے ، وہاں بھیا پیدا ہوسکتا ہے ، ایکن ایسانیوں ہے کسی ٹرے میں کی مصوریت کو متر آئی ہے ۔ اکٹر محروم انسان کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی علی خیس کی ۔

ان کی مصوریت کو متر آئی ہے ۔ ایسے ہوتا ہے اور ہوتا دہے گا ، . . . بیغیم ول پر الزام لگے ہیں ان کو قید خانوں سے گزر تا پڑا ہے بغیر کسی بڑے عمل کے ۔

ان کی مصوریت کو متر آئی ہے ۔ ایسے ہوتا ہے اور ہوتا دہے گا ، . . . بیغیم ول پر الزام لگے ہیں ان کو قید خانوں سے گزر تا پڑا ہے بغیر کسی بڑے عمل کے ۔

ای طرح می دیجیے ہیں کہ رہے رہے رہ ان کا عمل اتنا معتبر منیں ہوتا، لیکن اُن کا مرتبہ معتبر رہتا ہے۔ ایسا کیول ہے ؟ بس ہے۔ بے سبب ہے لیے جواز ہے۔ عمل بہت کچھ ہے، لیکن یا درہے کہ عمل سب کچھ انیں،

ہے۔ الہاسال اور قرنها قرن کی عبادت ابلیس کوندامت کے علاوہ کیا دسے کی نظامات سے نور میں داخل ہونے کا کوئی عمل منیں ۔ یہ خود خالق کاعمل ہے۔ بہاراعمل ہمیں معزز نئیں کر آ۔
اس کا فعنل عزیت بخت ہے۔ معاف کرنے والے کے لیے گناہ کوئی اہمیت نئیں رکھتے نیکی کا خودر مور میوں کا پیش خیمہ بھی ہوں گئا ہے۔

ول ورياسمندر

زندگی کی اساس عل بنین فضل ہے۔ ہم فوگ وری تیبوں پر عود کرتے ہیں اور اس طرح انتائی نائے سے بے خرر ہے ہیں۔ جو فیمعاشر سے موت دراصل بدنای ہے۔ ہم نیس مجھ كاصل عمل اس ك ففل ك حصول كانام ب اوراس كافعنل كى فارو ف عال نيس بوية نيت كى اصلاح بوتوعل ين فلوص بدا بوسكة بدا ورعل كافلوص بيتول سے بدنياد ہے۔ نیکی کے سفریں جمال معی آخری سائن آئے وہی منزل ہے۔

بمارا نطام حیات، نظام تعلیم اور نظام فکر بهیں صرف عمل بی مصروت رکھتا ہے عاقبت كى كوئى كارنى منيس يتيع عارضى بين مرتب آسائشين شرتي اوراختيارات كرا بى كے مقامات مجى ہوسكتے ہیں۔ اس عمل كوتلاش كيا جاتے جو ہميں تھي پند ہوا در ہمارے مالک كونجى ورء نتيجہ بلاكت اور گرا بى ہے۔ احن عمل اصلاع باطن كے ساتھ حن حيات كاحصول ہے۔ زندگی ميا اين بدلنة كا وقت بنيس بيل بي سي صحيح راسة كا انتخاب كياجائه اوراس يرسحت عمل سي كلمزان ہوکراس کے فضل کا آمرا تلاش کیا جائے۔ میں منشا جیماس حکم کا گذاہے انسان إ تو محنت کے لیے پیداکیا گیا۔اب ایضرب کے راستے کی طرف محنت کرا کمیں ایسا مرکز ناعاقبت اندیش میں ہماراعل اُس بڑھیا کی طرح ہو جس نے راتول کو جاگ جاگ کرسوت کا آ اور انحام کار است فود ي ألجها ديا-

> وریا عبور کرنے کے لیے کئی عزور ببب ہے. لیکن گرداب سے نکلنے کے لیے دعا کا سفیرز جا ہے۔

دہ وقت قریب آگیا ہے جب انبان کو اپنے اعمال کے بیتجے سے دو چار ہونا ہے عجب بات ہے کہ ہم زندگی بھر کھرے کچھ کرتے رہتے ہیں مجبور بین اس لیے ہم مصروف ہیں اور بھریہ مصروفیت ایک نتیج مرتب کرتی ہے۔ ایک نتیج نہیں دونیا نجے۔ ایک ظاہری نتیج اور ایک بطنی

مجھی تھی ایسے ہرتا ہے کدانسان نتیجہ حاصل ہونے پر گھبرا جاتا ہے کداس نے جوچا یا مقا، وو تو نہیں بلا۔ اس نے جوسوجیا تھا، نتیجہ اس کے علاوہ ملا۔ اگرنتیجہ سوت کے مطابق بھی ہو، تب بھی اس نتيجے ايك نياعس پيدا ہو تاہے اور پيعمل انسان كے ليے مشكلات پيداكر بتہے اورجب آرام نصیب ہوتا ہے، توسائقہ ی بیاری کا حمد شروع ہوجاتا ہے۔ بیماریاں مختلف اقسام کی ہوتی ہیں۔ ہر حال معنی آ دمی کا آرام میں داخلہ ہے آرامی پیداکر ہا ہے مضطرب النان جب سکون میں آہتے تواہے ایک عجیب تتم کے اضطراب کا سامنا ہوتا ہے۔

انان زندگی کے <sup>سک</sup>ون کی خاطر شادی کر ہاہے اور شادی اس کے لیے مسائل پیدا کرتی ہے شادی کا لفظ بی خوش کامنزاد ف ہے اور اگراس کے نتائج اور اس کی تفسیر لینے معن کے میکس نکل آئے اتوان ان اپنے آپ کو ابتلا میں محسوس کر آہے۔ شا دی ایک ایسا محربہ ہے جس سے از ان فا بده نبین انفا سکتا. شاوی اور محبت اگر انگ انگ انسانون سے ہوتو ایک گرفه عذاب ے۔ النان اس عذاب میں متلارب ہے۔ فرض اور شوق کا تصادم ہی ابتلاہے۔ زندگی انسان کو میلای المحتی ہے۔ ول إذرياسته

هييزك

WEZ

نجانه

وارث

P a∠

S

0

9

נ

.

0

وريامندر هي

ا دل در ياسمندر

انان ناموری کے حصول کے لیے کیا بنیں کرتا۔ ناموری کی خواہش ایک کرب ہے ایک ابتلا ہے۔ ایک مصیبت کے شکل میں حامل ہوتا ہے۔ ب ایک مصیبت کا انجام ایک نئی مصیبت کی شکل میں حامل ہوتا ہے۔ ناموری حامل ہوجائے کو وہ ناموری حامل ہوجائے کو وہ جن دو لوگ جھوٹے ہیں تویہ ناموری ایک تنمست سے کم بنیں ہوتی۔ فیکوٹے مین لوگول میں مشہورہے ، وہ لوگ جھوٹے ہیں تویہ ناموری ایک تنمست سے کم بنیں ہوتی۔ فیکوٹے لوگول میں بیندکیا جانے والا سے ان اول میں نالبند ہوگا میر نامورانان کسی شکی طبقے ہیں بدنام کملایا جاتا ہے۔

درولین دنیا داروں میں پندیدہ نہیں ہو آادرد نیا داردرولینوں میں نالیسندیدہ دہتاہے۔
سورج کی روشنی کوجیگا دڑ آتر بچر ادر ڈاکو ناپندگرتے ہیں۔ ہرجال شہرت ایک متقل ابتلا
ہے۔ جہاں ان انوں کی خوبیال مشہور ہوتی ہیں، وہاں اُن کی خامیال مجی مشہور ہوئے گا۔
جاتی ہیں۔ ایک معمولی انبان کا گناہ بھی معمولی ہے نیکن ایک مشہور کا گناہ ایک مشہورگا ہو آہے۔
ہرانیان اپنے دائرہ کا رہیں جبلاہے۔ اپنے پیٹے کے مصادمیں جکڑا ہوا ہے۔ انبان
معہوفت ہے۔ ایک نامعلوم مزل کی طرف مفرکر نے میں اور یسفر کھی رکنا نئیس بڑی اذبیت
کا سامنا ہے۔ ایک نامعلوم مزل کی طرف مفرکر نے میں اور یسفر کھی رکنا نئیس بڑی اذبیت

خوشی حاصل کرنے والا غم بھی تمیشاً جار ہے۔ حاس اور محروی انسان کے لیے ہیں اور انسان ان کے حصول میں مبتلا ہے۔ مرتبذہ تقام اور دولت کی خواہش انسانی زندگی کو گھن کی طرت کھاتے جادہی ہے۔

انان انان انان پر مکومت کرنے کی خواہش سے مجبور ہے۔ بے بس ہے مکومت کرنے کی خواہش سے مجبور ہے۔ بے بس ہے مکومت کرن کی خواہش کا غلام بڑے ابتلامیں ہو تاہے۔ انسان تو خدا کی عزت بھی نیس کرتے ، حاکم کی کیا پرواہ کری گے ۔ حکومت کرنے کی خواہش نے بڑے بڑے لوگوں کو غلامی ہیں بتدلاکر دیا ۔ حکم ان کی خواہش جنگ کی ہون ایکو ل تک بہنے جاتی ہے اور مجر جنگ کا بیجہ ؛ یاحکومت یا غلامی ۔ علم کا متلاثی ایک نئی ابتلامیں ہے۔ وہ ماصنی کے مطالعہ سے تقبل کوروش کرنا جاہتا ہے۔

101

دا يذرياستدر

یک پیترکی اپن تعلیم بذھتی۔ اے فطرت نے علم دیا۔ آئ کے سکالرگی اذبیت ہی ہے کودہ فطرت ہے کہ دہ فطرت ہے کہ دہ فطرت ہے۔ یہ خوفناک اذبیت ہے ، ابتلاب اس ابتلاکے المیہ کا اجمال یہ ہے کہ ایم الدبیات میں ان دگوں کی کہ بول کو فرخایا جا تھے جو خود تعلیم یا فقہ مذبحے۔ غالب کا سفر مند ہے ، لیکن غالب کے پاس مند نیس ہے۔ وارث شاہ نے پنجا بی ذبان کا ایم ، اے نہ کی بنیا جا ہے کہ بنیا ہی کا ایم ، اے نہ ہو گالیان کی غلط فہمی میں مبتلا ہے ، وہ کیا پڑھ کے کی بنیا جا ہے ؟

ڈاکٹر مرلینوں کو موت سے بچاتے بچاتے خود موت کے منہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ دل کے امراض کا ماہر دل کے عارضے سے مرتا ہے۔ تعجب ہے۔ ابتلاہے۔

دراصل ہران ان ایک عجیب صوّرت حال سے دوجادہے۔ ایک عجیب جیاری لاحق ہے۔ ایک دیک مرض میں انسان مبتلاہے ۔ مہلک مرض وہ ہونا ہے جس کا انجام موت ہواور یہ مرض زندگی کا مرض ہے ۔ اس کا انجام موت ہے۔

موت سے بچنے کی کوششوں نے ہی اضان کو ہلاک کردیا ہے۔ حاصل کی کوشش نے انان

کو مورم کرکے رکھ دیا ہے۔ فوش کی تلاش می بہت ہے۔ الشان کیا کرے۔ ابتلامیں گھرا ہوا ہے بسس

ہے بسکون کی آرزو ہی اضطراب کا باعث ہے۔ الشان کیا کرے۔ ابتلامیں گھرا ہوا ہے بسس

اسان یا ان کو اس کی خواہش نے فید کر رکھا ہے۔ منہ وہ خواہش چیوڑ آ ہے منہ قید خالے سے انگی رکھا ہے۔ منہ وہ خواہش چیوڑ آ ہے منہ قید خالف سے انگی ۔

وقی ہے۔ کچھ لوگ گھروں میں قید ہیں اورخش ہیں کہ ان کے فرائض ادا ہو مہت ہیں کچھ دگاؤں

میں قید ہیں۔ سامان فرو خت کرنے کی آرزو میں عمر بھی فرو خت ہورہی ہے جھرتی کی دکان میں

بڑی زیدگی کت جاتی ہے اور انسان خوش ہے کہ اس نے بست کملیا ۔ کیا کما یا اور کیا اٹلیا کے خرجے ۔ کچھ لوگ دفتہ ہیں مقید ہیں۔ وقت پر آنا ، وقت پر جانا اور ہروقت ایک خاص مل میں میں میں بنا۔ ان کی ابتلا ہے۔

ا فنری کی خواہش ایک مصیبت بن کررہ گئی ہے۔ افٹرشاہی کی ابتلا کے لیے کوئی راہ مجات

يكسيدترك الى تعليم ينحق است فطرت في علم دياء آن كاسكالركى اذبيت يى ب كروه فطرت ہے کے رعم حاصل کرناچا ہتا ہے۔ یہ بڑام حدیث یہ خوفناک اذبیت ہے ، ابتلاہے۔ اس ابتلاکے المیرکا اجمال برہے کہ ایم اسے دادبیات، بی ان دگوں کی کمآبوں کورٹھایا مات ہے جو خود تعلیم یافتہ مذکتے۔ غالب کا شعرت ہے الین غالب کے پاس مند منیل ہے۔ وارث شاه نے پنجابی زبان کا ایم اے شکیا،لیکن اس کے بینے پیجابی کا ایم اے نہ ہوگالنان کس غلط فہنی میں مبتلا ہے ؟ وہ کیا پڑھ کے کیا بنیا جا ہتا ہے ؟

ڈاکٹر مربیٹوں کو موت سے بچاتے بچاتے خرد موت کے مندمیں پینج جاتے ہیں۔ دل کے امراض کا ماہر دل کے عارضے سے مرتا ہے۔ تعبب ہے، ابتلاہے۔

دراصل ہرانان ایک عجیب مئورت حال سے و وجارہے۔ ایک عجیب بیماری لاحق ہے۔ایک ہلک مرض میں انسان مبتلاہے۔مہلک مرض وہ ہویا ہے جس کا انجام موت ہو اور یرمن زندگی کا مرحن ہے۔اس کا انجام موت ہے۔

موت سے بیجنے کی کوششول نے ہی انسان کو ہلاک کر دیا ہے۔ حاصل کی کوشش نے انسان كومورم كركے ركھ ديا ہے۔ خوش كى تلاش عم تك كے آتى ہے۔ آرام كى تمنايس انسان بے آرام ہے۔ سکون کی آرزوہی اضطراب کا باعث ہے۔انسان کیا کرے۔انتلامی گھرا ہوا ہے لیس النان النان كواس كى خواس تَ قيدكر دكها مصرية وه خوابيش چيوڙ يا ہے مة قيدخانے سے الى ہوتی ہے۔ کچھ لوگ گھروں میں قیدہیں اور خوش ہیں کہ ان کے فرائف ادا ہو اسے ہیں کچے د کاؤں میں قید ہیں۔ سامان فروخت کرنے کی آر زومیں عمر بھی فروخت ہو رہی ہے چھوٹی می د کان میں بڑی زندگی کے جاتی ہے اور انسان خوش ہے کہ اس نے بست کملیا۔ کیا کمایا اور کیا شایا کے خبرہے۔ کچھ لوگ دفتر میں مقیّد ہیں۔ وقت پر آنا، وقت پر جانا اور ہر وقت ایک خاص عمل میں مرون دبنا ۔ اُن کی ابتلاہے۔

ا ضری کی خواہش ایک مصیبیت بن کررہ گئی ہے۔ اصفرشاہی کی ابتلا کے لیے کوئی راہ تجات

ول در پاسمندر

نیں اپنے آپ کومند سمجھنے کے خیال نے ہی انہیں لیت قامتی عطاکی ہے۔ انان اور انان کے درمیان جو فلیج حائل ہے وہی ابتلا ہے۔ ایک ببتلادوسرے بتلا کی بات بنیں سمجھ سکتا۔ سرآدمی اپنارونارور اے اس لیے کوئی کسی کاپرسال حال بنیں۔ جولوگ کمائی کی خاطروطن چیورگئے، وہ الگ رونارو رہے ہیں اور جولوگ وطن میں رہ گئے ہیں وہ الگ کس نے کس کے لیے کیا کی کوئی نئیں جانتا۔ وطن میں رہیں تو چید نئیں ماتا، پیدید تو وطن بنیں ملآ۔انان کے لیے کتا بڑاالمیہ ہے کداس کے اپنے ہی اسے بیگا نے اس میں بھیج دیتے ہیں اور بھر ہیں کی جدائی میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔ یہ ابتلا کا وقت ہے اور نہی دعا

آج کی بین الاقرامی زندگی ابتلا ہے۔ ایک نامعلوم خطرے نے سب کومبتلا کرد کھا ہے۔ ایک جنگ کاخون جوسب اقرام میں موجُدہے۔سب کو کھا دا ہے۔ زندگی کو آسانی فیضوالے ادارے اسے شکلات دے رہے ہیں۔ سائن نے زندگی کو بیچایا اور سائنس ہی اسے تیاہ کرنے ال ہے۔انان ترقی میں مبتلاہے اور بیرا تبدا تنزل کی ابتلاہے۔لائج نے النان کو کمزور کر دیا ہے۔ خود غرضی نے انان کو تنهائی کی سزادی ہے۔

مال جمع كرفي بي النان زندگى خرج كردية ب اور آخر كاروه ديكيت ب كهاس كادان مال سے جرگیا ہے لیکن زندگی کی متاع ختم ہوگئی ہے۔ وہ سوچیا ہے کرسب کچھ کس لیے کیا تقاریہ ابتلاکیا تھی ؟اس نے کیا ہے کرکیا حاصل کیا ؟ زندہ رہنے کے لیے سب کھے تھا، توزندگی کہاں گئی ؟ جب وقت تھا، مال نہیں تھا۔اب مال ہے وقت بنیں ہے۔وہ چیرت سے دکھیا ہے ،اپنے آپ کو،اپنی ناعا قبت اندیشیوں کو،اپنے ماہنی کوا در اپنے نامعلوم تنقبل کو۔ رات آتے توکنیں یاد آتی ہیں۔

انسان ایک اورمرض میں بھی مبتلا ہے۔ خدائی کرنے کی خواہش نے اس سے انسا نیت بھی چین لی ہے۔ جو انسان مذہن سکا وہ اور کیا ہے گا۔ ہر آ دمی بھا گے چلاجا رہا ہے کیا قیامت

م نے دالی ہے؟ کچھ عذاب نازل ہورہ ہے ؟ انان کے پاس مصروفیت ہے، فرصت بنیں۔ اس كياس وتت بنيں ہے۔ خوش ملے تو بہنے كا وقت بنين عم ملے تورو نے كا وقت بنيں كوئى مطبقة ے۔ جانے یں شامل ہونے کا وقت بنیں۔ عذاب تو یہ ہے کہ اس کے پاس اپی ذات کے لیے می ۔ وقت بنیں ہے۔ وہ اپنے کام میں مبتلا ہے۔ کام ، کام اور حرف کام ۔ بیکام کس کام کا، جب اسس کے انجام کا ہی بتہ نیس - انسان جلدی میں ہے۔ عجلت میں ہے۔ وہ ابتلامیں حکرا اُنہوا ہے آسمان ك طرف د كيمة است تريا ول تلے كى زمين نكل جاتى ہے، زمين كى طرف د كيمة اسے توسر براسمان الم في المان كياكرك

ان ن میجایننے کی بیماری میں متلاہے اور بیمیجائی اس کے اپنے کام می نیس آتی۔ وہ ویرل كح مالات درست كرناچا بها ہے اور خود گردش حالات بي ہے رجب وہ الام روز گاري گرجايا ے توبے بس ہوکر ہفیار ڈال دیتا ہے اور یہ دنیا پہلے کی طرح سے قائم ودائم رہتی ہے۔ مبت کرنے دالول کی ابتلاسب سے سخت ہے۔ اپنی زندگی اور دوسرے کا خیال عجب بات ہے۔ راتیں اپنی اور باتیں کسی کی۔ یہ ابتلا از لسے ہے۔ اس مے مفر نہیں۔ عاند کہیں ہوآ ہے اور چاندنی کیس۔ ایسے لوگول کا اور کوئی تغارف باقی بنیں رہتا، سولئے اس بات کے کہ ه میں وہی ہول مؤمّن مبتلا تنبیں یاد ہو کہ مذیاد ہو!

> دلوارای راه میں اس سے ملند محی وہ سے جواس نے اپنے لیے متحب نہ ک وہ چیزاس کومیرے لیے کیول لیندھی

برهايا

جوانی اور بڑھایا عرکے کی حصے کا نام نہیں، یہ صرف انداز فکرکے نام بیں۔ ایسا مکن ہے كركوني شخص تيس سال مين بورها بوجائے اور يہ جي مكن ہے كركوئي ساخ سال ميں جوان بو جب تک انان آنے والے زمانوں کے لیے پلانگ کرتا ہے؛ جوان رہتا ہے اورجب جانے والے زمانوں کی یا و شروع ہوجاتی ہے، آغاز بیری ہوتا ہے۔ جب زندگی کا ماہ زائات صرون ماعنی کی یاد ہو، حسرتوں کا منصعار ہو، ندامتوں کی بازگشت ہو، ہاتھے تحليم ہوئے مواقع كا افنوس ہو، غلط فيصلول كا حساس ہو توسمجھ ليجھے جوانی ختم ہوگئی اور بڑھایا شروع ہوگیا۔

بوڑھے آدی کا کوئی متقبل ہنیں۔ اُس کی زندگی میں کسی نئے یا خوشگواروا قعہ کا انتظار خرت ہوچکا ہوتا ہے۔ وہ دیکیتا ہے اُس کے ساتھی ایک ایک کرکے رخصت ہورہے ہیں۔ وہ ویکھتا ہادرسوچا ہے کہ اس کا وقت تھی کسی وقت آسکتا ہے۔ بوڑھا آدی جانتا ہے کہ مرنیا عمر ہم پرانے فی کی طرح رخصت ہوجائے گا۔ بوڑھے النان کا تجرب یہ کتا ہے کرمذ کوئی فوٹی متقل ہے، يه عمر زندگی خود متقل نیس -

بڑھا ہے ہیں انسان کے احساسات ، صدمات احد وا قعات سے منجمہ ہوکررہ جاتے ہیں۔ وہ روباہے تواس کے اسوؤل میں گر سے تی۔ وہ بنتا ہے تواس کی ہنی میں بے ساختہ ین اور شکفتگی نبیں ہوتی۔

بوڑھے آدمی کامزاج .... اس کا کیامزاج .... غیریقینی اورغیر شخکم۔ وہ خود منیں سمج

100

אולוטנים

س مغلیں ہوآ

أس كي أكلمول

أن آوازوك لال

يراني تصويروا

بران ي كيا

EU1 ...

Puller

Q\_UU

2-.28

635

LIFA.

ول ورياسندر ١٥٥ كاكاس كوكيا بوكيا ہے. بوڑھاانسان مفلول بي خودكو تنامسوس كرتا ہے اور تنايول ي أس ی مفلیں ہوتی ہیں۔ یادول کی مفلیق جمدرفتہ کے مناظراس کی زندگی کا سرمایہ ہیں۔ کم شدہ چہرے اس كي المحدل بين تيرت بين. وه ديميتا ہے أن كوجن كو وه منين ديميد سكتا.... وه سنت ہے ال اوازول كو بوسالى نيس ديس و وگفتگو كرا ب ان سے جولن نيس سكتے۔

براع آدى كاپنديده مشغله يرانى تصويري . پُران اليم ، پرانے خطوط ، پرالے كا غذه كيمنا - وه الن تصویروں میں کھوجانا ہے .... وہ یاد کرتا ہے اس زمانے کوجب وہ جوان متنا ... اس کی جوانی می کیا جوانی محقی کیا زمان مجی کیا زمان تقار . . . اس کے احباب مجی کیا احباب سختے ....اس كے خواب مى كيا خواب متے . . . . اس لئے كيا كيا سوچا تھا، كيا كيا جا اللي اے کیا حاصل مُہوا. . . میچُولول کی آرز و اس کے دامن میں کا نتظے میرکنی . . . . جینے کی تمنا اسس کو كماں ہے آئى . . . . فلوص وجہرد و فاكے قصے اب سب مسراب بن گئتے . . . . سب چراغ بجمہ گتے، سب خواب بکھرگئے، سب منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے۔... بیکیا ہوگیا۔ برژهاانان اپنے آپ کوظلوم مجساہے. زندگی کامظلوم وہ سوچی بیاداس ک موج بے مت ہوتی ہے۔ وہ موز کر تاہی تو عور کر تا ہی چلاجا تا ہے۔ باعقصد و بے جہت بورسے آدى كاعمل اب اس كى فكرہے . . . اس كے پاس اور كوئى عمل نيس و و فكر سے سجات يا نا چاہتا ہے۔ دہ عور کرنے سے بیجنا چاہتا ہے۔ وہ جانتاہے کداس کا فکراس کو کھاجائے گا ،گھن كى طرح . وه اندر سے كھو كھلا ہوجائے كا . . . اس كے ليے كوئى راستے ہى شيس ـ اس كاعمل اب مرف ہیں ہے کہ وہ عوز کر تاجائے . . . د مکیتا جائے اور سوچیا جائے کہ کیا سے کیا ہو گیا . . . . كيون بوكي وسيدب بي برهايا كيا ا

برڙها انان آئينول سے ڏر آہے وہ مذجانے کيول آئينے کومندننيں دکھاسکتا... آخر كس مذب إلا آين بوڑھ النان كابست اواس بحربہ ہے۔ وہ آئينے كے سامنے آنے سے خوفرہ ہوجاتا ہے۔ آئیندا سے حال دکھاتا ہے اور حال اسے ماصنی یا دولاتا ہے۔ وہ خود کود کی کرچیے ول درياسمندر

كرجلة بينسم جامة ب- اني نگاه مي خود اجنبي نظرة آبدوه كتنابدل كيا ب كدوه خود كو بعي منیں پچان سکا۔ وہ آئینہ دیجیتا ہے اور بھر ان تصویری دیجیتا ہے اور سوچتا ہے کریکی ہوگا۔ وہ اپنے مختلف رُوپ دیکھتا ہے تصویریں دیکھتا ہے اور آئینے کاعکس دیکھتا ہے اور موچة بے كرامل انسان كون ہے كون جوبيل كيا اوركون بے جوكدر المبے و و بدل كيا . . . . بوڑھا آوى سوچة ہے كدايك انسان ميں كتنے انسان ميں - ايك چرسے ميں كتنے چرسے ميں اور ايك آنكوي كتة منظرين اورايك زندگى مي كتن اموات بين بردورمرجاة ب، نيا دورشروع بوتب. جوانی اعقے بول اڑھاتی ہے جیسے مندمی کارنگ۔بڑھایا آتا ہے توبس مظمر نے کے لیے، بمیشمیشکے لے۔

بڑھا ہے کے مسائل در اصل ایک ہی منے کے مختلف حصے ہیں۔ بوڑھے آدمی کا سب سے بڑامتدصحت ہے صحت کا خیال ہے۔ بوڑھے آدی کو بیٹی بارمحسوں ہو آ ہے کہ صحت ریت کی دیوار ہے، اپنے بوجھ سے گرجاتی ہے۔ بھا گئے ووڑنے والاحبم اب صرف آرام جا ہائے۔ ات موں ہو تا ہے کہ بیسم اس کا اپناجم نیں ہے۔ یشکل اس کی اپن شکل نہیں ہے

يرآئيخاس كے اپنے آئيے نئيں ہيں۔ بوڑھا آ دی ان چیروں سے گریز کر تا ہے جن کوئیسی اس نے پند کیا تھا۔ وہ اپنی موجودہ صورت

کے ساتھ کسی مقام اور کسی مفل میں جانا پیند منیں کرتا . . . وہ سوچتا ہے کہ آخر صرورت ہی کیا ہے کہ انان دوسرول ہے میل ملاپ کرہے۔

جوانی عشرت کدے تلاش کرتی ہے۔ بیرانہ سالی صرف گوششہ عافیت ڈھونڈتی ہے۔ جوانی حرکت کا زمایه ہے۔ بڑھایا جمود کا دُورہے۔ جوانی گرفی رفیآ ر، گرمی افکار، گرفی رفسار کا زمانہہے۔ د کچپیول کے ایام ہیں۔ اپنے آپ میں دلچپیٰ دوسرول میں دلچپیٰ ہرشتے میں دلچپی جوانی دایگی كا دُور ہے . وارفتگى كازمانه ہے جوانى درياكى جوال موجول كى طرح تند ہے بىكىن بڑھايا سکوت اورسکون کا زمانہ ہے . . . . سکوتِ ساحل کی طرح۔ جوان انسان کچھ نہ کچھ کرنے کامتمنی

WWW.PAKSOCIETY.COM.

دل دريا مندر عدا

چه دوه خرد کی گرنا چاہ تا ہے خواہ دو فعلی ہی کیوں یہ ہو . . . . لیکن اور محا آدی اب کسی ادر عمل کی خواہش نہیں رکھ تا . . . . دہ اپنے پرانے اعمال کے نتیجے کی دصولی میں صروف ہر تا ہے۔ یہ نتیج کے دوگوں میں اضطراب پدا کر تا ہے اور کچے دوگوں میں سکون . . . . جس اور شے کو اپنے ماضی پر المحت ہو جو اپنے گذشتہ پر شرمسار ہو ، اس کاعمل استعفار ہے . . . . اس کی آنکو اشکبار ہی ہے۔ اور جو جا نتا ہو کہ اس نے دہی کیا تھا، جو اسے کرنا چاہیے جس کو اپنے ماضی پرشکل ایت نہ ہو جو جا نتا ہو کہ اس نے دہی کیا تھا، جو اسے کرنا چاہیے تھا. دہ وہ دو مرول کو می ایسے اعمال کی دعوت دیتا ہے ، جو الہیں آئدہ شرمساری ہے ہی ہی۔ کی دعوت دیتا ہے ، جو الہیں آئدہ شرمساری ہے ہی ہی۔

جوانی کی خوش خوراکی اوربسیار خوری معدے کی بیماری بن کر بُرها بے کُشکل اختیار کرائیق

ره وليدوسعد

ے بوائی ہے ملقہ دو شاں کو میں کر تی ہر تی دائرہ دشمان ہے۔ تنی کر بڑھا ہے کا دوب دھائی ہے۔

ہے بوانی کی بنا وہی نداست کا بوج بن کر بوانی کو د بوج لیتی ہیں اور انسان بر زھا ہرجا آ ہے۔

زندگی کے مندر میں برڑھا انسان یا تو لاش بن کر تیر ہے ہے ہم و تی بن کر ڈوب جا ہے۔

بڑھایا ہی دراصل شعور کی جوانی کا دور ہے جہم اور جم کی حرکات کم ہوکر انسان کو باطن کی طاف
متوج کرتی ہیں۔ انسان جا نما ہے کہ اب اسے کو شنے اور کسی انسان کا انتظار نہیں ہے۔ وہ
فاموشی ہے اپنے باطن کی طوف رجوع کرما ہے۔ اس کے تجربات اس کے مشاہدات اس کے طاف کی مادن کا دور کے کا مرقع اور دعوت دیتے ہیں۔

میں احدا فرک کے اسے نئی جمت دریا فت کرنے کا مرقع اور دعوت دیتے ہیں۔

W

بڑھاپا آمردون بینی کی طرف مال ہم آ ہے۔ وہ اپنے آپ کو دریافت کرنا جاہا ہے۔ وہ خود ہی ترو ہو ہے۔ خود ہی نظرہے خود ہی اپنا نظارہ . . . . بوڑھا النان خود ہی آواز ہے ، خود ہی گوش برآ داز . بوڑھا آ دی جوانوں کے لیے دعا گوہو آ ہے۔ ایسی وعاً میں جواس کو اس کی جوانی میں کی نے منیں دیں . . . . وہ جوانوں کو بلند منزلول کی طرف دیکھنا چاہتا ہے ایسی بلندی جواس کو اپنی جوانی میں منیں دیں . . . . وہ جوانوں کو بلند منزلول کی طرف دیکھنا چاہتا ہے ایسی بلندی جواس کو اپنی جوانی میں منابی بالدی جواس کو اپنی جوانی میں منابی ہے جو سے دعوت اصلاق دیتا ہے . . . عجب بات ہے بوڑھا جوانوں کو مہت کچھ سانا جا ہم ہے موہ سنتے نہیں . . . . جوان بوڑھول کو مہت کچھ سانا جا ہم ہے موہ سنتے نہیں . . . . جوان بوڑھول کو مہت کچھ سانا جا ہم ہم کو میں سنتے نہیں . . . . جوان بوڑھول کو مہت کچھ سانا جا ہم ہم کو میں سنتے نہیں . . . . جوان بوڑھول کو مہت کھے سانا جا ہم ہم کو میں سنتے نہیں . . . . جوان بوڑھول کو مہت کھے سانا جا ہم ہم کو میں سنتے نہیں دیا دو سنتے نہیں وہ سنتے نہیں وہ سنتے نہیں دو سنتے نہیں وہ سنتے نہیں دو سنتے نہیں وہ سنتے نہیں دو سنتے نہیں

اپن جوانی کو اپنے بڑھا ہے کی نگاہ سے کوئی سیس رکھنا ، پنے بڑھا ہے کو اپنی جوانی کی نگاہ سے کوئی نبیس دیکھنا ۔ اگر جوالی میں انسان اپنے سقبل کا خیال دکھے۔ تو بڑھا ہے میں حسر توں کا شما ، بہت کم ہوتا ہے۔

جوانی میافرت کی قاتل ہے بڑھایا قیام کا فوگر ہے۔ بوڑھا آدی گھر میں ہی رہتا پیند کر آ ہے اور گھرمیں باقی افراد شاید اس کا پیمل پیند نہ کرتے ہوں ، . . . بوڑھے آدی کو اگر کوئی چیروالیا نظر آجائے ، جو اسے جوانی میں پیند تھا، منظور نظر تھا تواس

بوڑھے آدی کو اگر کوئی چہرہ ایسانظر آجائے ،جو اسے جوائی میں پندتھا،منظورِ نظر تھا تواس کے بڑھا ہے کی راکھ میں جنگاریاں بھوٹتی ہیں۔ وہ سوچہ آہے کہ یہ سب کیا ہے کی بڑھایا خوا ابت

O SUGAL

was and

المرج العلاد

الإيطاع ووادقوا

المال جرام المالية

يهن بكراند كال

11/1/2/2

سان

كويثا كيف والآء

ال كفرانس

ازسين نباني ٥

براور شاائم

ب اور چرک

ہے اور یہ بڑی خبر بڑی خبر تھی ہوسکتی ہے

ولود إستدر

دىدگىكانىم بىكى برحولى تسارىت كى أرزو بهدى براعلى الدى يالى سىفاركانىم ب ي إرامايا وجودا ورقواء كم منحل بوف كانام ب كي برهايا بالى ياس كدوا فنات كى داشان ي برمايادراصل جوانی اورجوال فكرى سے مليحد كى كانم ہے م نے بعد كماك بنمايا عركى سے كا نام بنیں بگدانداز فکرکا نام ہے۔ ایسے ایسے بوڑھے دیکھنے میں آتے ہیں جوجوال مفلول میں رہنا يبكرتين اورجوان مخليس ان كى موجود كى كويند نيس كتيس ... عجب بات ب اننان کب بیری میں داخل ہوتا ہے... کب جوانی کو الوداع کتا ہے ... جباس كويت كينے واللكوئى مرجو . . . إجب اس كو يبار سے پكار نے واللكوئى مرجو . . . إجب اس كو اس کے فرائض یا د دلانے والا کوئی مذہوں . . . وراصل بڑھایا ہی حاصل بھی ہے۔ زندگی کے اولیں زمانے دوڑ دھوپ کے زمانے ہیں عقلت وعجلت کے آیام ہیں۔جوانی ابتدائے عمل ہے اور بڑھایا نیتجہ . . . بوڑھاانسان ایک جزیرہ ہے تنہا سھائبوا۔ اس کا انتظار کسی بڑی خبر کا انتظار

سب سے خوش قسمت بوڑھاوہ ہے جس کومان باپ کی دعاً میں ملی ہول اور آئے بیوی بچوں کا تعاون حاصل ہو . . . اولاد کا مؤدب ہونا ایک نغمت ہے . . . . موُدب اولا دائن پیری بن اینی اولاد کومتورب <sub>دیا</sub>ئے گی۔

ب سے زیادہ برقسمت وہ بوڑھاہے جس کو بڑھا ہے میں گنہوں کی تمناہو .... جوانی یں تو برشیورہ پینمبری ہے برٹھا ہے ہیں گناہ ....عذاب کے علاوہ کیا ہے ا قابل قدرہے وہ بڑھایا جودوسرول کے لیے نافع ہو . . . . جو آگا بدراز ہوا ور روسرول کو آگاہ کرنے کی کوشش کرے بجواتی میں اقبال اور تھا اور بڑھا ہے میں اقبال اور تھا ، ، ، . اس جواقبال ہماری فکر میں بہار لاتا ہے، ہمارے جذبات میں گرمی بیدا کرتہے، ہما مے بات میں جراغاں کرتا ہے۔ ہماری خودی کی دھار کو تلوار کرتا ہے ہمیں ہماری منزلوں کی خبر دیتا ہے۔ وہ بڑھا ہے کا آبال ہے۔ جوان اقبال ناخوش وبیزارہے وہ خوشہ گندم کوجلانے کا حکم دیتا ہے۔ دوب وهالري لاللالات الماجاتا ہے۔ فن كاطرات ,,-4 W 12 colo -300-

ول درياستدر

3600 الميكن لي حراي واني 0. عب

م دبت

ول درياسندر

سطانی مجمور کا قائل ہے اور پوڑھا اقبال دُہر میں اہم محمد ہالاچاہا ہے۔ محمد عوالا کا ہے۔ ... مقصد یہ کہ زندگی ہر دُور ہے گزرتی ہُوئی بڑھا ہے تک آئی ہے اور بی اس کا عاصل ہے جو ان کی آئی مرحم ہو جائے تو کیمیا نے پیری یا پیرا منسالی عامل ہوتی ہے بی زندگی ہے۔ بی آگی کے ایام ہیں ہے وہ دُر شامی کے دن ، خداشا می کے زمانے ، زندگی کی معرفت کا دور ، موت کے تیقن کا زمانہ ، مابعد کی حقیقت کی جلوہ گری کا دفت تقرب اللی کی گوڑی۔ کو ور ، موت کے تیقن کا زمانہ ، مابعد کی حقیقت کی جلوہ گری کا دفت تقرب اللی کی گوڑی۔ خوش نصیب ہے وہ پوڑھا ہو صرت و ندامت سے آزاد ہے جو طفئن ہے ۔ پُر سکون ہے ، آشا نے راز ہے ، آگا و حقیقت ہے ، مُحرم ہی ہے ۔ مکان ولا مکال کے فرق کو جانتا ہے ہو قطرے اور ہویں زر سے ہو قطرے اور ہویں دارہ ہے نیاز ہے ۔ جس کا حاصل میں کی خودشا کی ہے ۔ اور ہویں زر سے بے نیاز ہے ۔ جس کا حاصل میں کی خودشا کی ہے ۔ اور جس نے اپناز ہے ۔ جس کا حاصل میں کی خودشا کی ہے ۔ اور جس نے اپناز ہے ۔ جس کا حاصل میں کی خودشا کی ہے ۔ اور جس نے اپنے آپ کو در بیافت کر لیا اس نے سب کچھ ہی پالیا اور ہمیشتہ ہمیشہ کے لیے ۔ . اور جس نے اپنے آپ کو در ریافت کر لیا اس نے سب کچھ ہی پالیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ۔ . . اور جس نے اپنے آپ کو در ریافت کر لیا اس نے سب کچھ ہی پالیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ۔ . . اور جس نے اپنے آپ کو در ریافت کر لیا اس نے سب کچھ ہی پالیا اور ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ۔ . .

وہ جو گر دار کا مثالی ہے اُس نے صورت مری خُیرا لی ہے تونے ہر ایک دل کیا زخمی میں نے ہر ایک سے ڈھا لی ہے کون مالک ہے اس امانت کا تونے سینے سے جو لُگالی ہے تونے سینے سے جو لُگالی ہے

بمه حال صاحب حال ہو گیا۔ !!

# ممنا اديبول كينا

علم وحكمت كى كى ميرات نهيل دوانتورول كےعلاوه بھى دانشور بير، ايسے لوگ موجود میں جواپنے پاس بچائی اور دانائی رکھتے ہیں میکن انہیں دامن شرت تک رسائی مذہو سکی۔ وہ جن کے افکارکسی اخباریارسا لے کی زیزت زبن سکے ایسے شعرار جن کا کلام بلاعنت نظام دی كاغذك المراسكريث كے خالى يكيول أك محدددرہ اسے وہ جن كے قلوب كا تنات کی دھ دکوں سے ہم آ ہنگ ہیں لیکن جن کوحوادثِ زمانہ نے داستہ دیا۔ آج کاکالم ایسے ہی گنام ادیول کے نام سے منوب ہے۔

زندگی کے دشت و محراہے باہوش گزرنے والے ایسے بے شمارا دیب اور دانشور میں ا جو خاموش رہے۔ان کے پاکیزہ اورمنز ہ خیالات لب اظہار تک نہ آئے۔ ایسے لوگ کیفیات میں کسی سے کم نہیں۔ اُن کا تخیّل احساس وارفظیٰ دیدانگی جنون الگی عقل دل اورنگاہ ایک یُوری وار دات ہے۔ وہ قلم اٹھائیں تو کتا ہیں لکھ دیں لیکن یہ جانے کیوں انہوں نے سکوت کو اظهار پرترجیح دی-انهول نے اپنے در د کورسوار کیا- اپنے مثق کوابل جمال کے گوش گزار ذکیا وه نوك خارير قطرة شبنم كى طرح رقص توكر كئة ميكن البينة قص كوتماشانه بنن ديا- شايدهيا، نع معتی یا ان کی زبان اوران کے قلم برصبراور جبر کے قفل ستھ وہ اظہارِ ح ب آرزو کرنے کے بجائے بنے نیازِ آرزد کیول ہوگئے ؟اُن کے نالہ اسے نیم شب پر ان کے آنوول پر آسمان ردیا، لیکن انہوں نے کسی انسان کو اپنے کرب کا گواہ بنانا گوارا نہ کیا۔ کیول ؟ کیا وہ انسانوں سے مايوس ہوچكے ستھے؟ كياان كوكسى يراعماد مذتقا؟ كياانيس كوئى قابل اعتماد عنحوار مذملا ؟وه گوماتى

ولورياسند

W

كه ما مك سقة ، فضاحت وبلاعنت ركھتے تقے ليكن وه كفكے كيول بين د ہے ؟ وه خاموش المفان بياكيول مذبوا؟ وه علم وأكمى كرج اغ توسق الكن بهر يسي مدم مرم ومجم شوسق مراياخوا . ستے بھل اویب ستے، وانشور سے نیکن وہ خاموش رہے کیول ؟ آخرکیول ؟ يربست براكيون ب يربست براسوال ب- آج كالنين صديول عيدار باب اینے جواب کا نمتظر

اس سوال کا جواب اس بلیے منیں دیا گیا کہ وہ لوگ جن سے پاس جواب تھا، وہی توگن م اديبول كي حقوق اظهار كي راه بين ديوار عقه وه دانشور والمخي كرسيول يربراجان عقاوه کیے کی اجنبی کو اپنے دانش کدسے ہیں داخل ہونے ویتے۔

کتے بیں کرکوئی کسی کارات منیں روک سکتا۔ دریا ایٹاراستہ خود بنا لیتے ہیں بجاہے۔ دریا اینارات خود ہی بناتے ہیں لیکن اس کنارے کی طرف جس پر بندنہ با ندھاگی ہو۔ را ستہ لیننے کی ہات بنیں داستہ دینے کا ذکرہے جب سربر آسمان گرجائے ہاؤل تا ے زمین محل جائے توراستہ لینے کی صلاحیتیں مفقود ہوجاتی ہیں اور انسان ایہے اسے حقوق کے با وجو د گذام رہنے ہی میں عافیت محسوں کر تا ہے۔ ایناحق لینے کی استعداد ہرصاصب حق کے پاس بنیں ہوتی مجبور السّان اپنے جا تر حقوق سے دست بردار ہونا ہی اسینے حق میں

ممنام اديبول اور گمنام شعراء كى كاوشيس كسى ندكسى نام سے شائع ہوتى رہيں يوش بخي نے بریخی سے اس کافن خریدلیا۔ بیکس کاحق تھا، دینے والے کا یا لینے والے کا ؟ اس کافیصلہ مثل ہے۔ کتے ہیں کہ ایک گنام اویب کے مرف سے کئی نامور اویب مرجاتے ہیں ای سمان میں کتنے سانے صدیقی لیٹے رہے اور وہ اس لیے خاموش رہے کہ انہیں بولنے سے کچه حاصل ہو ہا و کھائی نہ دیبا تھا۔ صاحب تخلیق کوئی اور ہے صاحب دیوان کوئی اور گمام اديب غريب منهوياً ، توكمنام كيول هوياً ؟

145

ولورياسندر

دانٹورول کی عزت و تو قیری فدانخ است کی معامنیں واللہ نہیں معا تو اسس کی معامنی واللہ نہیں معا تو اسس کی نے کا سہارا میں ۔ وہ بہت ہے ہیں ہو ہم نہیں ۔ وہ بہت ہے ہیں ایا ۔ وہ فن نہیں ۔ وہ بہت ہے اور حوثِ تشکایت زبان پرنہیں لا آ۔ اے اُمید کا کنارہ نظر نہیں آ آ۔ وہ فن سے کنارہ کن ہوجا آ ہے اور گذائی کے انہ ھیرول کو اپنا نفیب سمجر کے پُپ ہمجا آ ہے ہوا ہے موز سے دیکھا جاتے تو ہرانسان گوہر نایا بہت ایک ڈو کمنون جسبر آ دمی کے پاس شرون ہے بہب کی گھٹوئی ہیں معل ہے ۔ سب کے آئمن ہیں چاندا تر آ ہے ۔ سب کے ہائمن ہیں چاندا تر آ ہے ۔ سب کے انگن ہیں چاندا تر آ ہے ۔ سب کے ہائمن ہیں چاندا تر آ ہے ۔ سب کے ہائمن ہیں جاندا کو افحاد کی سے ہے ۔ ہر زبان گویا تی رکھتی ہے ہر نظر کو نظار مل سے بیان ہے اور جو لوان کے لیے ہے ۔ ہر زبان گویا تی رکھتی ہے ہر نظر کو نظار میں ھیپ بنیں سکتا وہ بھی د لوان ہے ۔ مکمل د لوان شرص و معلی ۔ کشنے ہی مصنف اس انتظار میں ھیپ بنیں سکتا وہ بھی د لوان ہے ۔ مکمل د لوان شرص و معلی ۔ کشنے ہی مصنف اس انتظار میں مرگئے کہ ان کا کلام ان کی زندگی ہیں چھپ سکے دلیکن کیسے ؟

زندگی میں جن او بیول کا کوئی پُرسان حال بنیں ہو آ، مرفے بعدان کے دن منائے جاتے ہیں۔ ان کے مزار بیچاد ریں جاتے ہیں۔ مقالے پڑھے جاتے ہیں۔ ان کے مزار بیچاد ریں جاتے ہیں۔ گنامی میں مرفے والے او بیول کو مرفے کے بعد دانشکدے کا معزز رکن نامزو کے راجا آئے جا ہے۔ یہ اس او بیٹ کی عزت افزائی ہے یا تو ہین ؟

سوچنے والی بات ہے کہ جو تو انھی سیب کے باطن میں ہے اور جو انھی زینت بڑم نیس ہوا، کیا وہ موتی بنیں ہے جو جوٹول صحن ترین نے کھل سکا، کیا وہ پٹول نیس کیا صحرامیں کھلنے والا ہول صورائی کہ اسے دکھا نیس گیا جنگل میں ناچنے والے مورکو کو اتو ہنیں کہا جا گئا م او بیب او بیب بنیں ؟ کیا ہے دلیوان شاع، شاعر نیس بکیا شاعروں میں پہلے پڑھنے والے شعراء کے اشعاد کمزور ہوتے ہیں ؟ ادبیب کے وزن سے اس کا اوب تو وزن نے باری انتہام والی شاعر برسائل اخبار وزنی نیس ہوجا یا کہا اوب حرف رہ گا گاؤی میں پیدا ہوتا ہے جکیا اوب صرف رسائل اخبار

ول ورياستدر

CULT

كالااعال

US:E

U.S.

100

اور فی وی مک ہی ہے؟ کیا شہول سے امرادیب سیس ہیں؟ یقینًا ہیں۔ ان لوگوں کے حالات نے ان کے احساسات وخیالات کو مجد کرویا گروش زمان کی وج سے ید گنام اویب ہم سے گئے۔ ال کے جذبات بسک بسسک کر سو گئے۔ اُن كيمروست شفقت سے وم رہے۔ اُن كے ماحول نے اُن كاسا عقد ديا۔ ان كے ادب كيچراغ جينے سے پہلے بى بچھ گئے. وہ رموزمرگ وحيات سے باخبر سقے بنيكن ال كى گمنام تصانیف دن کا اجالا دیکھنے سے محروم رہیں ان کے اضافے خرید نے والاکوئی نہ تھا۔ پیچنے والا كوكى نه نفا جيلين والا تو دركنار سننے والاكوكى نتيس نفاءان كى ادبى زندگى كى بے لبى پرافسوس كرفے والاتھى كوئى مة مل سكا۔

جنگ کے گنام سیا ہیوں کی طرح ادب کے گمنام مسافروں کو سلام کنا واجب ہے۔ ان کا احترام صروری ہے۔ وہ جہاں کہیں بھی ہیں قابل عزت ہیں۔ پہاڑدل میں صحراؤں میں قصبوں میں گاؤں میں گھر کی جار داواری میں کا رخانوں میں فوج میں سول میں ہوشلز میں فوضیکہ جہاں بھی بین خوب ہیں۔ ان کی سوچ ادب ہے۔ ان کاتخیل ادب ہے۔ ان کے پاسس وانش ہے میکن وہ دانشور نہیں۔ان کے پاس ادب ہے لیکن وہ ادبیب نہیں۔اُن کے تُھین خیال کو گمنامی کے غارے باہر کلنانفیب متا وسکا۔ ایسے اویب دراصل آتشیں جزیرے ہیں: جواگر زبان گھولیں تو یا نیٰ میں آگ مگ جائے <sup>دیک</sup>ین وہ اور ان کا ادب خاموش ہیں ۔ شایدوہ تہر<del>ت</del> اور کامیابی کو درخوراعتی نہیں سمجھتے۔ وہ اپنے آپ کوا دیب کیلوانے کی تنا سے آزاد کر کھیے ہیں۔ وہ بے نیاز ہیں۔ اپنی متی ہیں مست اپنی رعنائی خیال میں موز سائش وصلہ کی آرزوہے بہت دُور۔ ان کا فن ہی ان کی سند ہے۔ دہ اپنی تنهائیوں میں انجمن ہیں۔ اپنے حال میں صاحبانِ حالِ ہیں۔ قال کا جامہ جاک کر بھیے ہیں۔ وعظیم ہیں۔ انٹی*ں کسی کا لم کی بھی عنرورت بنی*ں۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی صاحب نگاہ مل جائے کوئی شعیث میشر آجائے توشیانی کو کلیمی میں بدل دیتا ہے۔ مکنت کلیم اللمی کرتی ہے

140

ول درياسندر

جس بہر کو وارث شاہ مل گیا وہ بہر گمائی کے اندھیرے سے ایسے بھی کو ادب کے
اسمان پر آفاآب و ماہتاب بن کے طلوع ہوئی ۔ وارث شاہ کے دم سے بہر حق ہوگئی اس
کی واشان اس کاعشن نہاں زوخاص و عام ہے اب وہ بہر زوج کی فریاد ہے۔ وہ علم بولتی
ہے عوفان بیں بات کرتی ہے فلسفہ بیان کرتی ہے عشق وسن کے رشتوں کا تجزیر کرتی ہے ۔
گگان تی ہے ، رقص کرتی ہے عشق مجازی سے عشق حقیقی کے نامطے جوڑتی ہے راہ سلوک کی
مزلیں طے کرتی ہے ۔ طالبان حق کے لیے ایک استعارہ ہے لیکن سوچنے والی بات ہے کہ
کتنی ہی بہریں اپنے وارث شاہ کے انتظاری خاموش بکد فراموش ہوگئیں ۔ ان کاعشق زندہ رالج لیکن ان کی واسان مرکئی ۔ ان کے رانجھ آن کی خاطر کی بالن تھ سے فیفنی یاب نہ ہو گئے ۔ اس طرح وہ شعلہ بھوگیا، وہ آگ دب گئی۔ وہ عشق وہ ادب گن راج انتظار کی صدید پر نظف والی
مزوج فریاد تو کرتی دہی ، لیکن کسی وارث شناہ کے کان بہت صداد پینی اور پول

گنام ادیبول کوسرریست جا بتین-ان کا داخته بگرا اجائے۔ان کے پاس تازہ واروات کی تا تیریں ہیں-انیس بیرایۃ اظہار درکار ہے آج کے شئے اور گمنام اویب کو بڑے مس کل سے دوجار ہونا پڑر ہاہے۔

آئ کا سائحہ ہے کہ سنے فکر کے لیے بھی پرانے مفکر ہی داعی ہیں۔ افوں اس ہوت کا ہے کہ بدلتے ہوئے وقت کے ساتھ قدیم ادیب اپنارنگ بدل لیتے ہیں اور اس طرح نے خیال اس اس اس اس کے برانا ادیب نہ لوڑھا ہوتا ہے نہ دیٹا تر ہوتا ہے۔ جب کہ بزرگ ادیب بورگ ادیب بورگ ادیب بازرگ ادیب بیٹائر نہ ہو، نیا ادیب فائز انیس ہوسکنا۔ حب کہ بزرگ ادیب بیٹائر نہ ہو، نیا ادیب فائز انیس ہوسکنا۔ حب کہ بزرگ ادیب بیٹائر نہ ہو، نیا ادیب فائز انیس ہوسکنا۔ حب کہ بزرگ ادیب بیٹائر نہ ہو، نیا ادیب فائز انیس ہوسکتا۔ اس طرح پرانا خیال جو اپنے زمانے میں بیا تھا آت کے زمانے میں بھی نیا ہی اختیار کرنا چاہتا ہے اور اور ان نامور ادیب صرف گمنام ادیب ہی پیدا کرتے رہیں گے اور نے فلی کا مشر سے دور شریاد سے دور اپنے فن کی سسکیول کومیش کی نیند سُلا دیں گے۔

١٩٠ ول درياستدر

الميريب كرشهرت البيخ آب كومرشعبه بين شهود ديمينا چائى ب وه دانشورجن كى عراسلام اور فعاليرب باك بكرگساخ تنقيدهي گزرى ، آج نعت كي مفلول بين موجرُ د بين ماركس كوييفسرها منظم وال آن سيرت البنی ك شارح بين كل كرففيده گو آن كيم قعيد وگو مان كيم قعيد وگو بين ماركس كوييفسرها منظم واله آن سيرت البنی ك شارح بين كل كرففيده گو آن كيم قعيد وگو بين مان كورا د بب مين شايدكو كي فائي نه بهزيكن گهنام اد بيب بين كم از كم ايك فوني د فرق برداشت بين كركساً وه كيمي منافق بنيس بوسك وه گهنام ده سكت بيك نظام رو باطن مين فرق برداشت بنين كركساً و ميمي كم از كم ايك فرق برداشت بنين كركساً و كيمي منافق بنيس بوسك وه گهنام ده سكت بيك نظام رو باطن مين فرق برداشت بنين كركساً و كيمي كم از كم نام مول كوملام و اس كى گمنام دول كوملام و

منافقت النان کوالڈ کے قرب سے محروم کردیتی ہے مینافی و بی ہے جواسلام سے پیاد کرسے اورسمانوں سے نفرت منافی وہ بھی ہے جواسلام سے پیاد کرسے اورسمانوں سے نفرت منافی وہ بھی ہے جس کے ظاہر وباطن میں فرق ہو بھوٹے ہوں یہ وہ خوت کی بائیں گئی ہوں اور وعد سے جو نے ہوں یہ وہ خون کے ساتھ ہن کربات کرسے اور دو انوں کی بینی اڑائے ہو محسنوں کے ساتھ و فائڈ کرسے بوانیان کا شکر اوا نہ کرسے اور فدا کی تعریف کی تعریف کی حفاظت نہ کر سے جس کو اپنے سے کی تعریف کے میں کو اپنے سے براا دو ماغ کو سب سے براا دو ماغ میں کربا ہے جو اپنے دو ماغ کو سب سے براا دو ماغ کو بیا ہے کہ دو جائے کہ انڈ جب بھا ہے مکڑی کے کم دو جائے کے انڈ جب بھا ہے مکڑی کے کم دو جائے کے دو جائے کے انڈ جب بھا ہے مکڑی کے کم دو جائے کے دو جائے کی دو جائے کے دو جائے کی دو جائے کہ دو جائے کی دو ج

نیند کی قیت اس سے پوچیوجس کو میند نہیں آتی بیندی زندگی کے دستر خوان کی سب سے اہم، سب سے لذیذا ورسب سے میٹی ڈش ہے۔ بیند دومصروب اوقات کے درمیان و تفریبے فطری و قفیص طرح امن کا زمارہ و حبگوں

كے درمياني وقف كانام ہے. نیندانان کواس کی محنت کے بعد آرام بینیاتی ہے اور اسے نئی معنتوں کے لیے تیار کرتی

ہے۔ نبیندایک نجات دمبندہ فرشتہ ہے جوافیان کو اُس کے اعمال اُس کے احوال اوراس کے خال ہے آزاد کرتا ہے۔ نیند نہ ہوتو النان اپن جدوجہد کے بوجہ تلے دب کرم جائے۔ نیند ایک طفتن زندگی کا بنوت ہے بنوش قتمت ہے وہ جس کی نینکری نوٹ پاکس شوق سے پرایتان نہ ہو۔

النان جب ظلم كرياً ہے دوسروں پراور اپنے آپ پر تواس كى سزايا متى ہے كروہ ميند میں مضطرب رہتا ہے۔ وہ سوما ہے تواہے اپنے بچھونے پر بچھونظر آتے ہیں۔ احساس کے بچھو

ندامرت وا فنوس کے بچیتو۔ انسان جا ساہے کہ ہونی انہونی ہوجائے جو ہوجیکا، وہ مذہبوتاً بحاث، ایسا نہ ہوتا، کاش بول ہوجاتا اوراس کاش کے اندری نبیندعزق ہوجاتی ہے اورانسان بخے ابی

کے مذاب میں بتلا ہوکررہ جاتا ہے۔

عورے دکیجا جاتے تو نیند کا عالم بیداری کے عالم سے زیادہ ہے۔ عدم کا سکوت مجود کے مبنگامول کے زمانول سے کہیں زیادہ ہے۔ پیدائش سے قبل کے زمانے مکمل سکرت!ور مستقل بیند کے زمانے ہیں۔ مابعد کا دورنمیندمیں ڈو بی ہوئی لامحدود صدیوں کا دُورہے اور بھیر

## WWW.PAKSOCIETY.COM

١٧٨ ..... ول ورياسندر

یے زندگی اپنے اندر نیند کے زمانے رکھتی ہے۔ اوّل فیند ہے آخر فیند ہے اور درمیان مجی فیندی ہے۔ عالم بیداری ایک خواب کا عالم ہے اور یہ خواب کی طرع ہی گر رجاتا ہے۔ درجیت ہوسیت برخیت ہو جو پہ جیت ہوسیت ہوسی ہوسی اسل حقیقت کیا ہے ؟ نیندیا بیداری ۔ اس کا فیصد بنیں ہوسی ۔ اسٹول دنیا کے عظیم المان اپنی فیند کو کم کرتے رہے۔ وہ فیند کو ایک وشن مجھے رہے ۔ اسٹول نے اس وقت محت کی جب عالم سور ہاتھا۔ وہ فیند کو غفلت اور محروی کا زمانہ کہتے ہے۔ در اصل فیندہ المان کے لیے انگ انگ مفہوم رکھتی ہے ۔ نیند عابد کو عباوت سے محروم کرتی ہے ۔ نیند عابد کو عباوت سے محروم کرتی ہے ۔ نیند عابد کو عباوت سے محروم کرتی ہے ۔ نیند عابد کو عباوت سے محروم کرتی ہے ۔ نیند عابد کو عباوت سے محروم کرتی ہے ۔ نیند عابد کو عباوت سے محروم کرتی ہے ۔ نیند المان کر ایا جو نیند گئنگار کو گئا ہے ۔ بیا آن الن پر راز حقیقت بخشف نیس ہونے دیتی ۔ دوسرائی یہ ہے کہ نیند گئنگار کو گئا ہے ۔ بیا آن سے بیا تی ہے ۔ بیانان حال المان کی پریٹان حال المان کی پریٹان حال المان کی پریٹان کو جی ویتی ہے ۔ بیادالمان کو بیاری کے واؤ سے بیاتی ہے ۔ بیانان حال المان کی پریٹان کی کے ایمی ہے ۔ اور المینے کے لیے برای

وام ان س کے لیے نیند ایک دولت ہے سرمایہ ہے عنایت ہے عطاہے بندگ کے سل کرب ہے بجات کا ذریعہ ہے بیند نم فکر الدیشوں بدامتوں اور افر بیوں سے کا گی دلائل ہے۔ نیند ہونے اور مذہونے کی درمیانی سرحة کی ام ہے۔ فینا اور بھا کے درمیان نیند کا علاقہ ہے۔ جہاں انسان بنیں ہو تا لیکن نہیں ہو تا ہو وہ کھتا ہے۔ جہاں انسان بنیں ہو تا ہے لیکن نہیں ہو تا ہو وہ کھتا ہے لیکن خواب وہ مُن تا ہے لیکن نہیں ہوتے۔ وہ مجروی میں متحرک ہو تا ہے۔ وہ مرتا ہے لیکن زندگی کی آغوش میں۔ وہ زندہ ہو تا ہے لیکن موت کے حصار میں یغوضیکہ وہ ہو تا ہے لیکن نہیں ہو تا نہیند حقیقت کوخواب اور خواب کو حقیقت بناتی ہے میں یغوضیکہ وہ ہو تا ہے لیکن نہیں ہو تا نہیند حقیقت کوخواب اور خواب کو حقیقت بناتی ہے میں یغوضیکہ وہ ہو تا ہے لیکن نہیں ہو تا نہیند کے عالم میں ہے بہت کی ہے۔ اتنا مشکل جت اتنا میں میں بیداری میں موتے ہیں بمین نیند میں بیداری میں بیداری میں موتے ہیں بمین نیند میں بیداری میں بیداری میں بیداری میں بیداری میں بیدار میں بیدار میں بیداری میں بیداری میں بیداری میں بیداری میں بیدار میں

زندگی خود ایک خواب ہے اور اس خواب کے عالم میں کننے ہی خواب ہیں۔ ماضی کی

ول درياسندر

حقیقت خواب ہے مقبل کی حقیقت واہر ہے۔ حال برقرار رہ تیں سکتا۔ بینع کی حقیقت کیا ے؛ كُونين كما جاكمة. بيدارى كى حقيقت مجين د آئے تونيندكى حقيقت كيے محيون آسك نيندزندگى كاايسا أيند بي عن من موت كاعكس وكها فى ديرة ب نينداليي منيقت ب جى بى خواب نظر آتے ہيں بنواب كوشيقت مان ليا جائے توتعبير كى شيقت ايك اوروب ین کے رہ جاتی ہے۔ اقبال نے خواب دیمیا۔ قوم نے اقبال کے خواب کو حقیقت مال لیا اور مچر ہم تبیروں کے سفریرنکل کھڑے ہوئے۔ خواب توشایدایک ہی مقاادر تبییری الاتعداد خواب پریشان ہوکررہ گیا۔ خواب کی کا، تعبیر کسی اور کی بات بنے توکیسے بنے میں ایک رازہے۔ اس سے انکار نہیں کہ نیند کا کرشر رویائے صاوقہ کا وجود ہے خواب و کھنے والول تے نیندی آنے والے زمانے دیکھے۔ نیندی اکثر مجوب کمثوت ہوتے ہی مکاشفہ نیند کا تحفہ مراقبر معی نیم خوابی کے عالم میں ہوما ہے۔ اس لیے نیند کونعمت بھی کماجا ما ہے۔ شاعر کاتخیل صُوفی کا وجدان ، مکاشفذ، عالم بیداری کے علاوہ ہیں اور بیا عالم نیند کے قربیب ہے لیکن فرطلب بات یہے کومی انان پر حقائق منکشف ہون وہی اُن کی اصلیت سے باخیر ہوسکتا ہے۔ پہنیں کہ مكاشفكى اوركا بمواورحقيقت كى دريا فت كسى اوركى تعبيرول كالجهاؤ اك ليے ہے كہ خواب ديكھنے والاموع ُدنيں رحب مک كوئى اورصاحبِ ادراك نياخواب مز ديكھے گا تعبيرول كى تفاسير منتف ہی دہیں گی جن کی نیند برخواب نازل ہول دہی تبیر آشا ہوسکتا ہے۔ ای طرح قرآب ماک کی تفییروں میں فرق ہے۔ نازل ہونے والی کتاب کی تفییر بھی نازل ہونے والی ہوسکتی ہے۔الهای کتاب کی ذہنی تفسیراز خود غیر عتبر ہے۔

بہرمال تیند کی دنیا ایک عجیب نیا ہے۔ ایک نیرنگ خیال ہے۔ ایک طلسم ہوٹر کے ایک ٹرامرار وادی ہے۔ ایک عزیزہ اُک ہے۔ ایک نظر دلکتی ہے۔ ایک ایسالطف جس میں انسان كى كوشرك بنيس كرسكة- ايك ايسام ايج حاصل بوقي بى خرع بوجاة ہے- ايك إيسامقام جال ہرانسان مصرر ہو کے رہ جاتا ہے۔

### WWW.PAKSOCIETY.COM

١٤٠ الديامندر

فطرت کے عطیات یں سب سے بڑا عطیہ پُرسکون بیندہ علمان بیندگی قدد اُسے پُوجیوا اُسے کو خواب اُوراد ویات کے سارے درکار ہول نیندھرف انسان ہی کے بیے بنیں اُپرنکا اُنٹا ہو آن اورجا گئی ہے۔ دوش وطیور سوتے ہیں بٹجر و جرسوتے ہیں شمس و قمر آسمان و زمین پر نیندا در براری کا عالم گزر آ ہے بمندر سوآ ہے بمندر ساگل ہے اور بمندر کا جاگنا ہے۔ نصف براری کا عالم گزر آ ہے بمندر سوآ ہے بمندر ساگل ہے اور بمندر کا جاگنا ہے۔ نصف براری بیدا ہوتی ہے۔

مندری طرح صاحبان رُوع نیم شب کوجا گئے ہیں بیر شکل مقام پران لوگوں کو آہ و فعالی نیم شب کا بیام ملا ہے۔ اُبن لوگوں کی بیداری ہی سونے والے النانوں سے یائے والے سرح کی طالب ہوتی ہے۔ باگنے والے سونے والے اس کے بیاری کے بیاری میں کہ اے اللہ اِ است ہمیشہ جا گئے والے اللہ اِس نے اللہ استہ اِس نے والے اللہ اِس اِس فائل الن اول کو اپنے فضل سے جروم مذکرنا ۔ بیدار مغزاور بیدار رُوح والے اللہ ایک والیے فضل سے جروم مذکرنا ۔ بیدار مغزاور بیدار رُوح النان ہی قوموں کی منجاست کا ذراید ہیں۔

قوم سی کہ بنیادی سب یہ کہ ان سے نالو نیم شب جین جائے والے زندہ ہوں تو مسلے والے نادہ ہوں تو مسلے والے والے نادہ ہوں تو مسلے والے نادہ ہوں تو مسلے والے نادہ ہوں تو مسلے کے دارہ میں توسونے والے بھی نادہ ہیں گے۔ گذرہا ہوجائے تو ہم بھیڑ ہے دیوڑ کی جائے ہیں: میزید نے مربرا ہوں کو برباد کی سلطان سلطنت سے خرم ہوگئے۔ میزید مواجئے اسلے جاتا ہے۔ بیند کو خفلت من بینے ویاجائے تور احت جان ہے۔ قرارِم اور کونِ ول ہے۔ اگر میز خفلت ہوجائے اور احت جان ہے۔ قرارِم اور کونِ ول ہے۔ اگر میز خفلت ہوجائے کو السان محرم ہرجاتا ہے۔ اپنی اس سے ہمٹ جاتا ہے۔ اپنی آزادی کی دولت نائے کو دیتا ہے۔ آزادی کی حرف ایک ہی تھی ہے۔ سے میا اور آزاد تو میں بیدار تربی کو الے تو میں اور آزاد تو میں بیدار تربی کو اپنی سیاد کی زندگی حدے کی صلے تو عذاب ہے۔ بید خائب ہوجائے تو بھی صیب سے داس لیے سب سے مباد کر زندگی حدے مورم بھی نہ ہوا در نبیند سے خلوب کے بیادی زندگی اور زندگی کے مثانی کی اور زندگی کے لیے جو نبیند سے خورم بھی نہ ہوا در نبیند سے خلوب کی میں مواد کی دورہ کی میں اور آزاد تو کی میں ہوں کی ایک خاب ہے۔ ایک نبیند ہی کا عالم ہے ایکن افون کر انسان کی آگھ آئی تو تو کی میں ہوئے گئی ہے۔ جب وہ بند ہونے لگتی ہے۔

## وقت

جي طرح عم ول كوكها تا إورول عم كوكها تا بينا ك طرح بم وقت كوبربادكر تربية می اوروقت میں برباد کر تارہ ہے میل کب سے شروع ہے۔ اس کافیصد کڑا کل ہے وقت كيا ہے اس كا فيصد مي شكل ہے۔ ہم نے وقت كوشب وروز مي تقيم كر كھا ہے موموں میں بانٹ رکھا ہے ایکن یہ دان ، یہ رات ، یہ گرمی بیامردی ، یہ بہار ، یہ برسات سب سورج کے دم سے بیں اور ماور ائے تمس تھی کا تنات ہے، بلک کا تنات ہے ہی ماور انے شمس وقمرا ورجهال بنه دن ہے۔ ٹات و ہال بھی وقت ہے۔

وقت كب تشروع موااد ركب ختم برگا . . . . اس كافيف العبي شكل ہے۔ وقت قدم عبي ہے اور حادث بھی . . . . تدمیم وہ جوس آغازے پہلے اور سرانجام کے بعد قائم ہے جس کا مذ يم پيدائش مويديم وصال . . . . . م خالق كو ، الله كوقديم مانتے بير، اور وہ ہے بي قديم كنى اور ذات یا کسی، و بریشنے کا قاریم ہو ناخالق کی احدیث کے باب میں شرک ہے۔ حادث وو جوپیدا ہم اور ایک خاص می و دعوب سے بعدم طائے۔

جولوًّ وقت گوفدم مانتے بین وہ وقت کو خالق میں مانتے ہیں. جولوگ وقت کو قدم نیں مانتے ، و واسے علوق تم کھ کرجادث اور فانی کہتے ہیں ، وفنت کوفان ثابت کرنا کی ہے۔ م عادث و قدم کے بارے میں بوی بحث ہوتی رہی ہے۔ اللہ قدیم ہے۔ النان حادث ... کونی انبان جب قدم نبیں ہوسکتا توکسی انبان کی حیا سے بعد ممات بالوجود کیسے تبدم پرسکتی ہے۔ ای بات پرمسلمانوں کے اندر اختلات رہاہے۔ حیات النبی کامند میں ہے **WWW.PAKSOCIETY.COM** 

اعا درامندر

مؤرطلب بات یہ ہے کہ قدیم کے بارے یہ جناعلم دنیا یہ موجود ہے مادث کے ذرایع معرف اللہ کا کام اللہ کی صفات اللہ کے اصکامات وارث دات سب الناؤل کی گذرایع سے ہے۔ اللہ کا کلام اللہ کی صفات اللہ کے اصکامات وارث دات سب الناؤل کی گذرایع سے ہیں۔ اب یہ سوچنا چا ہے کہ وہ کون سامقام ہے بیماں حادث اور قدیم ایک ووسیت سے ہیں۔ اب یہ سوچنا چا ہے کہ وہ کون سامقام ہے بیماں حادث اور قدیم ایک ووسیت سے معرف ہوتے ہیں۔ قدیم جب حادث سے کلام کرتا ہے، تو کلام بھی قدیم سے معرف میں مادث کے دہے والے اللہ میں قدیم سے کام کرتا ہے اور کلام مادث کے دہے دسے گا

الله كاار شادكه وه اوراس كے فرشتے بنى پر درود بھيجة بيں اس كي تفصيل كچو بجى ہوئية الك حقيقت ہے ليكن عفر طلب بات ينہ ہے كريد درود كا سلسلہ قديم نے ال سمب شروع كيا -

- シールとこんこん・ト

اگر صفور کی ظاہری پیدائش مبارک سے پر سائنہ سروع ہوا تو کلام تدمیم ناہو گا۔ اوراگر

بیسلہ آپ کے ظاہری وصال مبارک پڑھتم ہوجا تا ہو، تو بھی پر کلام قدیم ناہو گا۔ ہم ثابت کچھٹیں

مرنا چاہتے وہر من پر عرض ہے کہ قدیم کا قلم ہے، قدیم کا وجود بھی قدیم ہے، قدیم کی

مجست بھی قدیم ہے اور قدیم کا مجبوب بھی قدیم ہی ہے۔

مدوت وقدم کی پر مجت بورختم ہوجا تی ہے کہ

صدوت وقدم کی پر مجت بورختم ہوجاتی ہے کہ

عدوت وقدم کی پر مجت بورختم ہوجاتی ہے کہ

ہوجات سے ماورا

ہے روہ کا حدوث کا ہے گا ال تو بقدم حدوث کا ہے گا ال ہے بقدم کا جلوہ حدوث میں تر بقدم حدوث کی صد کہا ال

برجال یو اُن کی بات ہے وہی جانتے ہیں۔ قدیم حدوث سے باہر بنیں جوا نہیں۔
د ہی قدیم حدوث میں یا بند ہے اور مز بدتل ہے ہر جلوہ قدیم کا جلوہ ہے لیکن کوئی جلوہ ازخود
قدیم مزیس۔ میں حدہ ہے اوب کی صد . . . . حفظ مراتب کی حد ، عابد اور مجبود کی صد . . . .

## WWW.PAKSOCIETY.COM

ولادوامند ١٢٦

فائق اور مخفوق کی صد . . . . راز اور محرم راز کی صد . . . . بهرحال ہم وقت کے بار ہے بیں کچھے کہ رہے ستنے کہ وقت قدیم ہے کہ حادث اس کا مضد شکل ہے ۔

وقت کے لامحدود خزانوں ہے ہمیں چند محدود ایم طبقے ہیں۔ ہم اس وقت کو زندگی کے ہیں اس وقت کو زندگی کیتے ہیں اسے گزارتے ہیں خوشیوں کے ساتھ، تلم کے ساتھ، مخطوں میں تنہائی میں محنت کے ساتھ، آرام کے ساتھ۔ ہمیں کچھ تجھ میں نہیں آتا کہ ان ایم کو ہم کیا کریں۔ مجبوری دیک کی طرح ہماری زندگی کو چائے لیتی ہے۔ گھن کی طرح کھا جاتی ہے۔ ہم کچھ بناچا ہے ہیں اور سب کچھ بنتے بنے ہم اسب کچھ بنتا چاہتے ہیں اور سب کچھ بنتے بنتے ہم اسب کچھ بنتا چاہتے ہیں اور سب کچھ بنتے بنتے ہم اسب کھی بنتا چاہتے ہیں اور سب کچھ بنتے بنتے ہم

ہوا غائب ہوجا آ ہے اپنے نئے سوار کی تلاش میں . . . . وقت نجم ہوجا آ ہے لیکن وقت کا قافلہ چلا رہ آ ہے . حاوث اور قدیم کی مجث جاری رہ آتی ہے۔ میں رہ ن گ تے ہے۔ میں میں میں ادار ق میں نیم رہ کا رہ وہ ۔

ہماری زندگی وقت ہی ہے۔ہمارے پاس بڑا وقت ہے میکن ہمارے پاس کوئی وقت نبیں ، ، ، ، ہماری سانڈ سال کی اوسط زندگی ہیں بیں سال تو بیند کے حوالے ہم جاتے ہیں۔ ہم اپناوقت گزار نے کے لیے کچھ وقت بہتے دیتے ہیں تاکوکری کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں آزادیوں

ول درياستدر

يان

1187

میں علای کرتے ہیں اور اس کے عوض جو معا وصند ملتا ہے اس سے زندگی کر باشور اور با سلیعة بناتے ہیں جب شعور اور سیبقہ حاصل ہوتے ہیں تو ہم خود ہی لاحال ہو چکے ہوتے ہیں ہم نے جوخرے کیا وہ خرج ہوگی<sub>ا . . . ج</sub>ربیایا و بھی خرج ہوگیا . . . ہمارا قری وجود آخر کا رریت کی دلوار کی طرح اندری گرنا ہے اور یہ وجود ناموجود ہوجاتا ہے۔

جن لوگوں نے اپنے وقت کوخوش گوار منقبل کے لیے گزارا، وہ سمجھے کہ وہ خوش گوار قبل کب آئے گا . . . . زندگی ایک خوف ناک اور حسرت ناک ماصنی منبی جارہی ہے اور نگا بی خوش گوار

متقبل پرنگی ہیں۔ وقت منا نُع كرنے كاخونصورت طرافقة لي ب كرايك نامعلوم موہوم كين حيين تنقبل كا انتظار کیا جائے خوابوں کے خوبصورت آمینوں میں نظارے دیکھے جائیں . . . کی جب حقائق پرنظر پڑے. توطلع خم ہوجائے، آئینے ریزہ ریزہ ہوجائیں اورخوبھورت خواب ایک بھیاتک تعبیر دے کر خصت ہوجائے۔ وقت کی محت، عمر کی گائی، وقت ہی ہر یا دکر دسے... جولوگ اینے دقت کامعا دصنه اپنے وقت میں وصول کرنا نیا ہتے ہیں وہ اکثر بر با دیمو

عباتے ہیں۔ یوزندگی پیم بیوزماند، پیروقت کے اوروقت کے لیے بحنت کا زمانہ ہے۔ یوزندگی کسی اور زندگی کی طرف ایک قدم ہے ہے وقت کمن اور وقت کی طرف رجوع کا وقت ہے۔ تبي هم ويميعة بين كراس دنيامين جتيع تعلى قابل ذكراور قابل قدرنفوس آئے وہ جميت

وسیع کا نا آ، عظیم تحیل کے مطابق کام کرتے ہے . . . . انہوں نے اپنے زمانے سے لینے وقت کی قبیت انیس حاصل کی اور آن مرزماندان کا اینازمان جدکوئی زماندان کے وکرے

خالی نبیں۔ کو ٹی دور اُن کے دور کو نظر انداز نبی*س کرسکتا۔ کو* ٹی بھاان کو ضاحیجے کرترک نبیس کرسکتی... یں وہ لوگ ہیں جن کو وقت نے اپنے سائقہ طالبیا. . . . جن کو قدیم لئے حدوث سے

نجات دے دی . . . - سلام ہوان فانی انسانوں پر حن کا ذکر سمیشیاتی رہتاہے . . . بہاں

ایک بار پیمرحادث اور قدم کی بحث ختم ہو جاتی ہے۔ بیال فنا بقا کے رموز آشکار ہوتے ہیں'

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

140

ول درياسندر

ييال زمامة ، برزمامة ، وجايا --

بات بری آسان ہے۔ اگر النان وقت ہوجائے تو ہمیشد ہے گا . . . . اگر وقت انان ہوجائے تو ہمیشد ہے گا . . . . . النان نے وقت کو تقییم کر کے خود کو برباد کیا . . . . ، ہمارا وقت کو تقییم کر کے خود کو برباد کیا . . . . ، ہمارا وقت گھڑیاں کھا گئی ہیں . . . . گھڑیاں کھا گئی ہیں . . . . گھڑیاں کھا گئی ہیں . . . . گھڑیاں ہوگئی ہے . . . . . بروگرام بن گئے ، پابندی تشروع ، بونی . . . . پروگرام بن گئے ، پابندی تشروع ، بونی . . . . باقاعد گی کی و باجھیل گئی . . . . وقت بیمار ہوگیا . . . . کیونکد وقت نادن ہے شارات ، باقاعد گی کی و باجھیل گئی . . . . وقت بیمار ہوگیا . . . . کیونکد وقت نادن ہے شارات ، مرحم ، مذالا برائح اس وقت ہے۔ ہم آغازے آزاد ، ہم انجام ہے ہے نیاز اند

جو سکھیاں رجگ را تڑی کریں ہوجا بچار ایک ہی بوند میں رجگنے اڑ ما ہے سو بار

ندی کنارے میں کھڑی جانا ہے اُسس پار رام مجھرو سے جِل مِیڑوں تن نیّا من کھیون ہار

واسکن کے کبیر سے سنو ہمارے یار ہم تم جیسے جگت میں آئیں مذدوجی بار ياد

من بہی وض ہے کہ بیٹول جاناانان کے بس میں نہیں ، جو مادیثہ ایک دفعہ گزرجائے ، وہ یاد بن کے بار بارگزرہ ہے بھولنے کی کوششن ہی اُسے زندہ رکھتی ہے۔ انسان ظالم کو معاون کرسکتا ہے بکین اس کے فائم کو جیٹول نہیں سکتہ بھول جانا انسان کے افتیار میں نہیں ، معاون کرسکتا ہے بگین اس کے فائم کو جیٹول نہیں سکتہ بھول جانا انسان کے افتیار میں نہیں ، انسان کیسے بھول سکتا ہے کہ اس نے جو جیر کے بھی شوق سے دیکھے تھے ، اب وہ نظر منیں آتے ۔ جو بھی سوچا تھا ، اب وہ ویسانیس ،

سنیں آتے۔ ہوکھی سوچا تھا کھی چالا تھا، اب وہ ویبالیں ا موسر گررجاتے ہیں، لیکن کارتے گردے ان ان کے بیرے پر بخیر بال جھوڑجا آ ہے۔
ہانی کی یا دانسان کے وجو کو ڈھا نے لیتی ہے ، لباس کا طرق نیس جسد کہ طرق کھال کا جمع
انسان یاد کے بیر بن ہیں لیٹ جاتا ہے اور بھیر کھی بحبولنے کا خیاں بھی ہوں جاتا ہے۔
انسان یاد کے بیر بن ہیں لیٹ جاتا ہے اور بھیر کھی بحبولنے کا خیاں بھی ہوں جاتا ہے۔
انظ آتے ہیں زیانی یادئی زندگ کے ساتھ ساتھ جیتی ہے۔ تبدور تنسیاد انسان کے اندر جمیت
موجود رہتی ہے۔ آئینڈگرد آلود ہوجاتے تو اگر د کے ڈرات میں کئی آئینے نبود ار ہوجاتے ہیں اور جمیت
یادے بہات کی گوشش دلدل سے بجات کی گوشش کی طرع امران خواتی ہو جاتے ہیں اور جاتے ہیں اور کھیا ہو جاتے ہیں اور کھی انسان کے پاس اپنی لوٹ محفوظ ہے اقوات میں گئی آئینے نبود ار جو جاتے ہیں اور محبوش رہے کا خور بیند النبان کے پاس اپنی لوٹ محفوظ ہے اقوت معافظ ہے۔ امران خوات آنسووں اور محبوش رہے گو۔ ہیں
کا خور بیند النبان آن ہے بجات نبیں یا سکتا۔ جو کھی بھا، اب جی سے اور محبوش رہے گو۔ ہیں

زند ئی کا ءوج ہے اور ہیںائ کا زوال۔

144

ال درياسندر

انان كى يادي أى كرتج باستأس كمشابدات ادراس كى داردات كمعلاده مجايي انان كمعلم في اس أن يادول مي شركيك كيا بين جواس كى اين بنيس بين وا قعات يى وه كبى الى بنيس تقا، ده ا بينة آب كوشال كيساب جو كيداس في ديجها تك بنين وه اس كى كوا بى ديا ہے، آنووں سے تریرکہ آہے ، روروکے بیان کرتا ہے بعید وہ اس کی اپنی ذاتی یاد ہو۔ كرطابيرا تخربه نبين ميرى واروات بنيس بميرامت بده نبيس اليكن ميرى يا وب ببيرااحاكس ہے جو کر بلاے گزراہے۔ وہ بیان جومیرے احماس میں اُر گیا، میراتجربہ بن گیا میری یا دبن گیا! ما مالى مقام كى كربلا بميرى كربلاب بركربلا، ايك بى كربلاب صداقت كا قا فلدس مرصل سے گزرا . جیندای مصدے درارہ ہے یہ ال کربلا ہے کربلا الحق تحتمین ہوری میرے اللہ کیا میری کربلا دائی ہے؟ كربلا جمينة دائمي ہوتى ہے جراغ صداقت آندھيوں اور اندھيروں كى يلغار مي بميشہ جاتا ہے جق کا چراغ کہی نہیں جھی اسلسل کرب تقل خلش، وائمی حقیقت اوش چراغ۔ كربلاكسى واقعه كاتام بنين بكدكر بلاايك وائمى استعاره ب- ايك لازوال عم أيك ابدى حقیقت. ایک اُل فیضلہ، ایک خاموش طوفان، ایک ایسا سکوت حس کے دامن بی حق کی اَ وا ز ہے، ایک ایساموڑ حس کے آگے کوئی راستہ بنیں ایک اخری اعلان کر بلاز ندہ ہے، میرے ساتھ سائقہ میرے سامنے بیری یاد ہیں۔ بھول جاؤں ؟ گر کیہے ؟

میں کیسے بھول جاؤں کہ میں بہت ہی قدیم مختوق ہوں یمیری وج سے مقرب معتوب ہوا۔
جس نے مجھے بحدہ کیا اُسے کیسے بھول جاؤں جس نے بحد سے انکارکیا اسے کیسے مجلادوں میں نے جس کا بحدہ کیا اُسے کیسے فراموٹ کروں میں اور میرسے ساجدین اور منٹ کر سجدہ سب قانی ہیں۔
عرف میرام بچودی باتی ہے جفیقت ہمیں اور میرسے ساجدین اور منٹ کر سجدہ سب قانی ہیں۔
عرف میرام بچودی باتی ہے جفیقت ہمیں اور کھتا ہے۔ اسے مجھول اُسٹ کی نہیں بھول سکتا ۔ نہ ماننے والوں کو بھی یادر ہا ہے۔ انہیں یا در کھتا ہے۔ اسے مجھول اُسٹ کی نہیں نامکن سب ۔
میں اُس زمانے کو گیسے بھول جاؤں جب تیں نہیں تقاء میراؤکر تک بنیں تقاء میراوم و

ول درياسمند،

ئى بنيں تقاتوئى كيے يادكرول اور اگر مجھے ياد ہے توئى كيے بنيں تقا ؟ لي اس دُور كو بنيس مجلاسكة بميرانهونا بهونا،سب برحق ب اوسمح يادب-

مجص برزماندأواس كرباب قبل ازبيدائش كازمانه حال كازماندا ورما بعد كازمان بير

پاس سب یا دیں ہیں۔ اداس نیکن موجود اور محفوظ۔ ين نے ذندگى كوم شاغل كى نذركيا ناكه ئيں سب كچھ بھول جاؤں يكين منگام السے شودوزیاں میں بھی مجھے یادوں نے اداس رکھا میرسے ساتھ ساتھ میری یادیں روال دواں ہیں۔ مجفي خلسا نوں کے مشنڈے سائے مسافرت کی ا ذبیت کی یادے مذبیجا سکے میری مینتر بنوابوں

كر سفريد روامة رئتي بين بونے سے مسرف كاسفركر تا بول ورمة بونے سے بونا دریافت كريا بول مجھ ميرے حافظ نے فيرمفوظ ہونے كا حساس ديا ہے۔

اللی؛ مجھے بھول جانے کی طاقت دے۔ صداقت کی یاد میری زندگ کے کذب کو برکھیے بناری ہے۔ عہدِ و فاکی یا دمیری جنا پرتی کو بے نطف کر رہی ہے۔ مجدِیوالیی تنهانی گزرری ہے کہ اب میں بھری مفاول میں تنها ہول میرے اللہ او تو قادرہے۔ مجے بھول جانے کا عمل سکھائے۔ مجھے میرے مامنی سے نجات دے۔ یہ بھٹوت میرے سر برسوار ہے میں کیسے نجات یا وال؟

بڑی بات تھی۔ بڑی دلیل تھی۔ ملک بن رہا تھا۔ ملک جپوڑا جارہا تھا۔ بنے ہو نے مکانوں کو ٹیپوڑ کر تی بتی آبادی کی آلاش کاسفر تیرے نام کاسفر کیا وہ سفر انھی جاری ہے؟

ميرے الله إوه زمالله يادر كھنے كى آخر ضرورت بى كيا ہے۔ آئ كازمائ سمانا ہے بينے وقتے دن كيون يادر بينة دين . قافله جيمه ، قافله كينه ، قافله الفير الله عربين فاك بين مبين جذب مبند في في تبدیج ہتمبیل اور مناجات کے ساتھ سفرجاری دیار بیسفرسب کو یاد نقابسب بیٹوں گئے۔ مجھے بھی

بخول جانا جاہیے بھولنے کی ترفیق دے میرے مالک اجو ہُوا سو ہُوا۔

انگریزے بخات ، بنیئے سے بنجات اور پھیرا گیب د وسرے سے بنجات . بر کیا یاو واشت

ول در يا منعر ... ب این جون بي شا-آزاد قرم Wire كيے بنول جلتال US=

میں بڑی کوشش کرتا ہوں کہ میٹول جاؤں اس زمانے کوجب میں بہاجر نہوا۔ بڑاوقت تھا۔

WWW.PAKSOCIETY.COM

ول ورياسمندر .... 129

جے؛ أي بجولنا چاہتا ہوں اس رات كؤجب مجدير قيامت نازل ہوئى متى يشرقى پاكتان بگادليش بن تفار آزاد قوم دود وفد آزاد ہوئى \_\_ ميرے بھائى سلامت رہيں بنيك ميں منيں مبئول كنة. ميرے عزيز اس سرزمين ميں شہيد ہوئے۔ ابنا ديس پر ديس بن گيا۔ أي كر بلا كامكين ہوں - أيس كيے مبئول جاؤل ؟

مبید قرطبہ سے مبید آفسان کی یاد ایک لازم کڑی ہے۔ بیرسے مالک بستھے تھی یا وہے ' مبید اقعلی یہ آؤدہ اللہ ہے جس کے سامنے ماسئی حال اور مقبل ایک ہی زمانہ ہے ۔ ترجوجاہے کرسکتا ہے۔ بمیں توصر من روسکتا ہوں اور میزی یا دول نے مجھے آنسوؤں کے سواد یا ہی کیا ہے ؟ مجھے بچا میزی یا دول سے بمیری عبادت پریشان ہوری ہے ، یادِ ماسئی کی وجسے بیٹی

ہے آزاد ہو جائیں۔

١٨٠ ..... ول در ياسمندر

sery out

600

183636

جسكامزائ

أي غيروا

يرن ميرفال

يادول كي

PUEC

اسند

عل و-

Sizi

delas

مادول

1-8

يكونى عادم بورا بول بميرس ولا إميلاد س محدب كيد برداشت س زياده بوجرد وال كة ومريان بصير التبل ميرسه مى سانيات نيس ياسكة

يرعبب بات ہے كديم ااسلام ببت پيلے كل بوئيكا،ليكن وضاحت البى جارى ہے يہے عودے کے زمانے گزر چکے بمیری آدیخ کاسنہری دور ماصنی میں ہے بمیری شجاعت کی ظیم اسان میرسدماحنی میں ہے میرسے قا فلے کے عظیم الم خاسب ماحن میں ہیں میرے علماء میرے شامنے مير عصلطان المشائخ بمير عسلطان الفقراءسب ماحتى بين بين بمير عفزالى بمير سادوى ميرساقبال،ميرس قائد اعظم،ميرسام سبامني مي بيد اورئين يادول سے بخاجاب ہوں میرے سفر کی ہرانتها میرے ماضی میں ہے میراشعر میرا آ منگ مبراد جدان میراعرفان میراایقان،میرافقر،میری فتوحات سب عدر ماصی ہے میرسے مالک امجھے بتا کد کیا میں مرونیں چُکا ؟ کیا مئی زندہ ہوں؟ میرسے لیے ماصنی کی یا دے علا وہ بھی کوئی کا ہے؟ میرائشن عمل مامنی میرے اکا برین ماضی میرے صالحین ماضی میرے چراع مائے لیٹین ماضی میری عظمتول کے سب نشان ماضی میری ساری کا تنات رنگین ماصنی اب میں کیارول - مجھے اس موت سے بچام پر فعا ميرا الله المحص المستقبل د المع وميرا حال كى يبيان سے عبارت بو محص اليا حال دے جومیری یا دے ماسوااور ما ورا ہو۔ مجھے تھیرے زندہ کر میبرے مالک ؛ میرے لیے تُر اور تیرا مبیت ہی کا فی ہیں مجھے یا دوں کی خالفا ہوں سے آزاد کر۔

میرے اللہ المجھے بھرسے اپنا بنا، ہمارا بن جا، راضی ہوجا۔ ترہمیں آج کاشعورعطا فرما۔ ہم نئی یا دیں کھیں۔ نئے مورائم لے کر نئے متقبل کی طرف شئے اندازے آغاز کریں نئے سوئے رّاشے کے لیے نئے وصلے دے یا دیں اور عرف یا دیں، باتیں اور عرف باتیں عمل کے یا ول میں بھاری ریخیر ہیں۔ بس تیری یا دہی کافی ہے۔ اور کیا کیا یا دکری ہم ناتوال لوگ ا مجھے دے جوئیں مانگتا ہول۔ مجھے حال کا طبخص دے۔ مجھے کوئی نیا نام دے نیا ولول، نیا جذبه، نئي امنگ

WWW.PAKSOCIETY.COM

RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



دل درياسمندر

یں ایک عمیب قرم ہوں ایک ایس قرم جس کا قام تر روشی مامنی میں ہے جس کے ہاس طاقتریادگاریں بین حین تقریب جین مقدی مقلمات بین بڑھ بڑے آیام ہیں ، یا وا آیام ہے ، جس کا مزائ دوایت پرسی ہے ہے۔ آیم میں مؤستِ حال تلاش کرنے کا شخف ہے ۔ بین ایک عظیم وقدیم قرم ہوں جس کے ہاس بڑی بڑی وراشیس بین بڑی بڑی بڑی بڑی ایس میں عجیب قرم ہوں میں ختم ہوئی ہے نیکن میں ایک غریب فرد ہوں میری کر بلا جاری ہے میں یا ووں کے حصار میں جگڑا انہوا ہوں۔

میرے ما مک بہ مجھے آزادی دے۔ یادول کے جزیرون خوالوں اور مرالوں کے جزیروں
سے بحال مجھے ۔ مجھے اذان گویائی دے مجھے سکوت کے برفائی غادول میں مجمد نہ کوئیں بلے کیف

یک بنیت سے گھراگیا ہوں مجھے اپنی نئی شان دکھا، نیا جلوہ عطاکر مجھے حال کا علم دے حال کا
عمل دے میں دریا ہوں مجھے تالاب نہ بنا۔ میں نیراس فرہوں مجھے سقامات کے جمود سے محال ن
ذرے کو جہال آفت ہو دے ، قطرے کو وسعت بجرعطاکر میرے حال کو ذوق علم ہے ، مستی
کر وارعطاکر میرے مامنی کو مامنی ہی دہنے دے میرے مولا ایمی توجید پرست ہول میں
یادوں کا بنت توڑر ہا ہوں میں یادول کی کشیاں اورکشیوں کی یاد جلار کا ہوں میرا ہر کھے اندلس
کا ساحل ہے ۔ بھی زندہ ہون مامنی سے آزاد - حال میراحق ہے ۔ مجھے میراحق دسے میرے آقا ا

حال کے عمل سے مامنی کاعمل بدل سکتا ہے۔ مامنی کفر ہو تو حال کلمہ بڑھ کے مومن ہوسکتا ہے۔ حال مومن ہوجائے تو مامنی تھی مومن ۔

# آرزواور حال آرزو

اگر آرزؤیں گھوڑے بن جامین توہراحمق شسوار کملائے گا، تکین آرزو گھوڑ امنیں بن سمتی۔ أرزوايك خوبصورت تنقى في حرك كوكيران كخوابش من منجان كان سيكهان كل جاتي من آرزو کا دام سب سے زیادہ دلفریب اورسب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اکثر ناکامیال آرزو كاانعام بين اوراكثران التنكان آرزوبين-آرزوكيا ہے اوراس كامدعا شكست آرزو کے علاوہ کیا ہے؟ اس پر بہت کھ کها جاسکتا ہے لیکن آن جم آرزو اور آرزد کے ماس کے رشتوں کے بارے میں کھ کہنا چاہتے ہیں۔

اگر آرزوه ال مع بره جائے . زیادہ ہوجائے ، توانسان دکھی ہوجائے گا، غریب ہوجائے گا: ا فسردہ رہنا شروع کر دے گا۔ آج کا اشان ای المیے سے گزر رہاہے جواہشات اور آرزویں بڑھی جارہی بین حاصل اور زندگی کی جا در منٹنی جارہی ہے اور النان آسائشوں کی بھرمار سے باو بود کسمیری کی حالت محسوں کر رہا ہے۔ آج کی ترقی اور ترقی پذیری اور ترقی یا فتگی نے انان كوكثيرالمقاصد بنا دياہے۔ وہ خوابشات اور آر زوؤں كے انبار تلے دب گياہے آج كا النان سسك رہا ہے . كراہ رہا ہے . آج كى نوش صرف صبط عن كاشعور ہے ۔ آج كا معاشرہ اجماعی سرتول کا قائل ہے اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان مسرت کدوں میں خوش نظر آیا ہے ا ورغمکدوں میں تنهاہ و اس کا اینا گھرد عوتوں میں حکمگاما ہے اور تنها تیوں میں مُثما تا ہے۔ آرز و کا بے بنگم بھیلا وَ انسانی وجود اور انسانی خون میں سرایت کرٹیے کا ہے۔ لامحدور خواش ہوما علیٰ محدود زندگی کے لیے عذاب ہے ہم آرام کی آرزو میں ہی ہے آرام ہو

الدوامندر

رہے ہیں بکون کی آدرزومیں آئ کا انسان مضطرب ہے۔ قیام کی خواہش میں مسافرہے۔ آدرو کے تعاقب نے انسان کو انسان سے اجنبی کر دیا ہے۔ انسان ایسے آپ سے اجنبی ہے۔ آررزونے میرانسان کو ایک تنها جزیرہ بناکر رکھ دیا ہے۔

اگرمال کوبڑھانے کی تمام ترکوسٹشن اکام ہوجائے، توانسان اینے آپ کواپی آردوکا مقرف سمجت ہے اپنی آرزو کے اپنی آردوکا مقرف سمجت ہے اپنی آرزو سے شرمندہ ہو تا ہے اور یہ ندامت اس سے اعتماد چین کرا سے اس کی اپنی نگاہ یں غیر عتبر ہذہو، اس پر کون اعتبار کرسے گا؟

ای طرق آرزوکا حاصل سے بڑھ جانا یا حاصل کا آرزو سے کم رہ جانا النان کے اندر
احدای شکست پیداکر آہے اور النان بے بہدریزہ ریزہ ہوجانا ہے اس اعصاب بنی

کے بے رقم عمل سے گزرنے کے بعد النان بی احدای کتری کا پیدا ہونا لازی نیم ہے رہی
وجہ کہ آج کا النان ہمارے دُور کا النان ہمارے معاشرے کا النان خود کو لیے آب
عزیب مجھنا ہے۔ اپنے آپ پرترس کھانا ہے وہ کہتا ہے کہ یہی کوئی زندگ ہے وہ
اپنے آپ کو کمل طور پر نااہل قرار دے بُوکا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم می خین فین العُوم ختم ہو
پی ہیں۔ یہ بہتان تراش آرزو کے بھیلاؤ کے وم سے ہے۔ حاصل آرزو بھی ۔ تہ بینی ، تر
ادنان اپنے آپ کو بدقست سمجھنا ہے۔ وہ کی قبل پریقین نہیں رکھتا۔ وہ اپنے فوری مستقبل
اور ما بعد سے کمل طور پر مایوس ہو بُوکا ہے۔ انسان کو جا ہیے کہ آرزو اور حاصل کے فرق کو کم
کرے۔ آرزو کم کرناشکل ہنیں ہے۔ جو چیز حاصل نہ ہواس کی تناکیوں حاصل ہو۔

آئے دوسری حالت دکھیں . . . جس النان کی آرزوحائل سے کم ہوالیے لوگ بہت خوش قست ہوتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو امیر بھجتے ہیں۔ ان کے لیے یہ زندگی ایک گلتان سے کم نہیں . دراصل ایسے لوگ اپنی استعدا داور اپنی محنت کو بھی کی کا حسان تھیتے ہیں۔ اندیں ان کی محنت کا جدل ایسے لوگ اپنی استعدا داور اپنی محنت کو بھی کی کا حسان تھیتے ہیں۔ وہ ہمیشہ ہیں۔ اندیں ان کی محنت کا جدل جائے تو اس صلے کو بھی کی کا حسان مانتے ہیں۔ وہ ہمیشہ مہنون دہتے ہیں۔ ہرشتے کے ممنون ہرخص کے ممنون ، ہروا قعہ کے ممنون کم آرزو النان

۱۸۴ ..... دل در یاستدر

ولودد

كسية

PL: 64

كرة يخطا

مجور كالا

مينطارا

۔ لوگ

-0

بل

سدانهار بورة ب ونيا كعظيم السان بميشه كم آرزو تقدوه جانت من كداس دنيا ين كوئى شے اليي نيس جوانان كويميشة زندہ أسبنے كى استعداد دے سے جب ہر چيز كو چوڑ ہی جانا ہے تو میرحاصل کیا ہے محرومی کیا ہے جیت کیا ہے۔ غرطلب بات تویہ ہے کہ انسان جرکی مال کرنا چاہتا ہے وہ سب اس کے ذاتی کام کا بنیں ہوتا۔ وہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے دل و د ماغ کی آزادی قربان کر دیتا ہے۔ آرزوسے ازاددل بی شنشه ہے۔ زیادہ آرزو والے انان کی جیب بھرتی ہے لیکن اس کا دل نہیں بھرتا۔ وہ صل کرتا ہے اور اس عال کو استعمال کرنے سے پہلے خود ہی اپنے وجو دسے نکل جاتا ہے۔ کم آرزوان ان ہرحال بہترہے۔ دہ اپنے اعتماد کا این ہے۔ دہ اپنی نگاہ میں عتبرہے۔

اسے عاصل ہونے والی نغمتوں کے تقتیم کرنے کا شوق رہتا ہے۔ وہ دنیا کو اپنے حال میں تشریب كرناچا بها ہے۔ وہ اپنے آپ پر اپنی زیرگ پڑا بیٹے متقبل پڑا اپنے مابعد پر بڑا کھئن رہاہے۔ ہی وہ مقام ہے جال انسان کامبر نیاز بارگا ہ بے نیاز میں سزگوں ہو کرمر فراز مروجا تاہے۔ تميىرى تىم سے لوگ دە ہیں جو اپنے حال اوراپنی آرزو ؤں کورصائے اللی سے تابع کرلیتے

ہیں۔ ایسے لوگ تونس ایسے لوگ ہیں۔ ان کاکیا جواب، ان کا کیا کہنا۔

اگرزندگی الله کاحکم ہے، موت اللہ کا فرمان ہے، تو آرزوجی اس کے حکم سے ہے اور عاصل توعین ای کی نشاء کے مطابق ہے۔ ایسے لوگ کسی الجھاؤ کاشکار بنیں ہوتے۔ ان کے ہاں تقدیرا در تدبیر کے مسائل منیں ہوتے۔ ان کے ہاں انسان کی بجبوری اور آزادی اور مختاری پر بحث بنیں ہوتی۔ ماننے وللے ول سے مانتے ہیں۔ وہ صرف مانیا چاہتے ہیں ٔ جانیا نیں جاہے۔ آیے لوگ بہت قلیل ہیں جن کی آرزوا در حامل امرالٹی کے تا بع ہو۔ ایسے لوگ سیم وصا کے پیکر حرب آرزو سے بے نیاز، آزاد ہوکر ای جال میں فلاح کی تصویر ہیں۔ آگاہ ہونے کے بعدایک انسان کاکسی چیزے امرالنی کے مطابق لگاؤیا اجتیاب بڑے نصیب کامقام ہے۔ ایسے لوگول کی زندگی ایک دریا کی طرح ہے روال دوال ، خاموش ، ساحلول سے بحلیا ہو أبغیر

ول درياسندر ١٨٥

تحلیف کے اذب اللی کے بالع ، اپنی آخری منزل کی طرف بقین کامل کے ساتھ گامزان ۔ دریا کا مدعا ماساطل ہے مترجین بلکد دریا کا مدعا وصال بحرہے بمندرے تحلف والا دریا آرز واور حاسل کر آبع فطرت کرکے والی ممندر یک بخیرو عافیت پہنچ جا آہے ۔

چوسی قتم کے لوگ ہی آخری تم کے لوگ ہیں۔ ان کی آرزوان کی مجوری ہے۔ اُن کی آرزوان کی مجوری ہے۔ اُن کی مجبوری اپنی تعبی ہے اور کسی کی دی ہوئی بھے ہم بھر طرح جانوروں کو ایکے ہیں ای طرح بطبقہ مجبی نظوم الطبقات ہے۔ النان نے النان کے ساتھ جوظلم رواد کھا ہے اس کی مندلون تقویر یقیم ہے۔ بیاوگ جن کی آنکھوں کی روشنی مرحم ہوجی ہوتی ہے کچھ دیکھنے کی صلاحیت بنیں رکھتے یہ لوگ غریب ہیں لیکن یہ اسے لاجارہیں کہ اس امیر کی ذندگی کے حالات سُن کوش رہتے ہیں یہ لوگ غریب ہیں لیک نے ان کوش رہتے ہیں جس نے ان کی کھر بوجی ہوتی اپنی تا ہے۔ بیا لوگ اپنا تی نیس جائے۔ بیا لوگ بل کے بھائی جس نے ان کی کہر بوجی ہے تھا کہ جاتی ہے لیکن ان کی زبان بنیں کھلتی۔ ان لوگوں کی تاریک راتوں کے بھائی راتوں کے بوجی ہی ویا ہی جو ان کی خالی ہے۔ ان کی خالئی نے دوسروں کو آزاد بال عطا کر رکھی ہیں۔

ایے درگوں کو آرزواور ماسل کا کیا پتہہ وہ صرف زندہ ہیں کہنے کو زندہ ویکھنے کو زندہ میں کیا ۔۔۔

میں درحقیقت ان انی معاشر ل کے میرے پرداغ ہے تو ہی طبقہ ٹرارزو سے بے خبرہا ورصل سے بیگانہ اپنے کسی مجھ محمن کے لفظار میں بیطبقہ زندہ ہے۔ اس طبقے میں عقیدہ ہے توانائی ہے اصاس منیں ہے۔ اس طبقے سے اس کاعقیدہ اوراس کاشخص تھینے بغیراس کی فدمت کرناباقی من طبقول فرض بنیں ہے۔ اس طبقے سے اس کاعقیدہ اوراس کاشخص تھینے بغیراس کی فدمت کرناباقی من طبقول فرض بنیں ہے۔ اس طبقے سے اس کاعقیدہ اوراس کاشخص تھینے بغیراس کی فدمت کرناباقی من طبقہ کے قریب ہو تا ہے۔

اور کر امید غریب ایمان کی بدولت اللہ کے حبیب سے کر میں بہرتا ہے۔

ادر کر امید غریب ایمان کی بدولت اللہ کے حبیب کے قریب ہمرتا ہے۔

ادر کر امید غریب ایمان کی بدولت اللہ کے حبیب کے قریب ہمرتا ہے۔

برحال مال اور آرزو کا کھیل ہی انسانی زندگی کادلچسپ ترین کھیل ہے۔ آرزو حال سے بڑھ جائے توالنال نویپ عال آرزو سے بڑھ جائے تو امیر عال اور آرزو برابر ہول تومتو کل اوراگر انسان عال اورآرزو کے رشتوں اور ان کی اس سے باخبرہی نہ ہو توانسان . . . . کوئی انسان ہے۔

الالالالا UNU

UFLY

636 انان

رنان

مقابله

انسان انسان سے مقابلہ کرنے کو کا میابی اور ترقی کا زینہ مجسا ہے۔ زندگی کوزما نے سے قابلہ كرنا ہے؛ بادِ مخالف مے كرا ناہے؛ زندگى كوراه كى ديواري گرانا ہے۔ كچھ لوگوں كاخيال ہے كر: ان ان کی راه میستم اے روز گار حال ہیں۔ ان ان کوگر ویش لیل و نهارسے مردانه وارگزر آ ہے۔

انان مسافر ہے جس کی راہ میں فاصلے کی دیوار ہے۔ انسان کوان انوں کے اڑ دیام سے راستہ لینا ہے۔ انان كوفطت كيظلم سے نجات عاصل كرنا ہے۔ ان ن كوخط ناك ناجموار أو پجے اور دستوار بہاڑوں كى چوشيال سركر نا ہے -

النان کامرے ہے بہرہم ہے بہرانان سے بہرات سے مقابد ہے۔ انان کی زندگی آز ماکشوں کی زندگی ہے وشوار بول کا زمانہ ہے وکھوں اور آبوں کا لہے۔ ا در پر زندگی ان ان کے لیے ایک ملی امتحان ہے ایک کڑی منزل ہے ، ایک ہے آجگیا ہ

انان ایک شی کا طرح ممندر کی تُندموجون کے رقم وکرم پرہے۔ انان دنیایں اس لیے آتا ہے کہ وہ ایک شیٹے کی طرح پخروں سے کراتا چلاجائے۔ اننان اس بے رحم جہاں ہیں ظالم فلک کے نیچے اپنی قوتِ برواشت کوڈھال بناتے . اینے جذبے کو تلوار بنائے اپنے وصلے کو بدندر مکھے اور انجام کاراس دھمن جال زملنے کوز برکرہے۔

الدرياسندر ١٨٤

اندان کوسرف کوشش اورسل گوشش هرف ها بلے اور له ها بال کو اندان کا سال کا راہی اس کی سے ما یکی نے سے دور کر کھی ہیں۔ اندان کو اندان سے بچا ہے گیر کی اندان کو اندان سے بچا ہے گیر کی اندان کو اندان کو اندان اندان کا تھی اندان کو اندان اندان کا تھی اندان کا تھی اندان کا تھی اندان اندان کا تھی اندان کا تھی اندان کا تھی اندان کا تھی اندان کو جو اندان اندان کی جو ریال دیتا ہے۔ اندان اندان کو جو ان بناک کا مردایہ لوٹ لیتا ہے۔ اندان اندان کی جو ریال کی جو ریت فاک میں طلبا ہے۔ اندان اندان کو جو ان بناک کی دریا ہے۔ اندان اندان کو جو ان بناک کی دریا ہے۔ اندان اندان سے تجات سرف ہم تھی یا سکتا ہے۔ مقابد خو تو اندان اندان کی جو ریال کی اندان میں ہو سکتا ہے۔ مقابد خو تو اندان اندان کی جو تو اندان کی جو تو اندان کی جو تو تا ہو تھی ہو سکتا ہم تھی اندان کی جو تو تا ہو تھی ہو سکتا ہم تھی اندان کی جو تو تا ہو تھی ہو سکتا ہم تو سکتا ہم تھی ہو سکتا ہم تو سکتا ہم تھی ہو سکتا ہم تھی ہو سکتا ہم تھی ہو سکتا ہم تھی ہو سکتا ہو تھیں ہو سکتا ہو تھی ہو تھ

مقابلے کا پرتصور انسان کو اس کی اعلیٰ روحانی اقدار سے محروم کرنے کے بیلے دیا گیا ہے۔ مقابلہ بین الطبقاتی ہویا بین الا توامی ایک بیاب بے رُدری مادی اور غیر فطری وہا ہے۔ زندگی کسی مقابلے کا نام شیں۔ زندگی توسی زندگی ہے۔ ایک عطا ہے ایک انعام ہے دایک نوازسش ہے ، ایک ایسا کرم حیں کے بیلے شکر مزودی ہے۔

آریخ عالم فتوحات و سکست، جرام و سزا کا ایک ریجار قربی بنیں بکدیم مسین کی داشان بھی ہے۔مقابلہ کرنے والا کچھ لیا چاہتا ہے اورٹس کچھ دینا چاہتا ہے۔بادشاہ متعا بلے کرتے ہے ادر آخر کار کھنڈ رات کی شل میں ایک عیرت کی داشان مچھوڑ گئے فلمل سجانی اور عالم پناہ کہلانے الے آنجانی اور فائی ٹابت ہوئے۔

مقابله انشانول میں نفرت کا یک بوتا ہے اور مقابلے کی انتہائی شکل جنگ ہے۔ تباہی اور بربادی .

ان اول کی کھورٹریوں پر بیٹھ کرٹ ہی فرمان جاری کرنے والے بلاکو ہمیتہ ہمیشہ کے لیے قابل نفرت رہے۔

انانی خون کے دریا ہانے والے آخراس دریا میں علطال نظر آئے مقاید اسپنے لیے فتح

الذي منابي عيد افرال 一个也如此之 آع كانان كالقين U. Kinging jenie したーキーマックキャ بادرای تیم میراس کال ب برانان اچ الماليه المائير المرابع المرادي ماس كالمراب المراب رفيكيت سارت مروا-وه دنیا سے اپنے ما ا در مرسی ارد میسند والول آندي آن جنتي برن برائے واق

انان غورنيس ك النان عور منير نفارون كى خوراك متيا 1. J. Shi VI. C. Sousi

انبان محفوظ

مقابرى مقابله ج

۱۸۸ ... ول در ياسمندر

چاہا ہے ادردوسروں کے لیے شکست اور میں مقابلے کی برائی ہے۔ زندگی کوجاد سل کھنے اور اسے جدوج دگر دائنے والوں نے مذجا نے اسے کیا کیا بنا دیا۔ مرايك سے ألجينا، برمقام براز أ، بربات رجت برامر يرتبصر فبرانان مدست وكريانيان بر موضوع معن بران ترانیان برشے کومشکوک نگاہوں سے دکھیتا، برایک کونیچا دکھانے کے لیے كوشان رمهنا، برمقام اورصاحب مقام كى خاى بكه خاميال لاش كرنا، برنظام پر رجم جونا، تطفيموج سے فاتف رہنا، ڈو بنے والے تاروں سے نالاں رہنا، صاحب جیثیت کرصاحب استعمال کنا عزیب کوبزدلی اور بے عیرتی کے طعنے دینا، اپنے مال باپ سے ناراض، اپنی اولا دکے شاک ، ا پنے وجو دے بیزار و دوسروں سے برسر پیچار، زندگی کو تیشہ جاں اور حالات کو سنگ گرال کھتے رہنا، غود کو نا قابل فهم کرمیتقل میں متلایا ہا. سرطرے ظلم استحصال دیکھینا، سرحہاز کو پانی کی تهدیس ا ترتے دکھینا، ہرسفر کومجبوری ، ہرواقعے کوحادیۃ کہنا ،مجبت کرنے والوں کراحمن سمجینا،اپی فودسا وا اُ آلی کے قطب مینار سے زمین پرریکنے والے کیڑے کوڑوں کو تسخرے رکھینا ، کا ویٹ پیم کا راگ الا بنا غرضيكه بهذهال بدهال ربناي ايسے لوگول كامزاج بن كرره عباما ہے -

زندگی کواخمقانہ محبر الوپن سے معیمدہ کرکے دکھیا جائے تومعلوم ہوگاکہ یغمت ایک حیال ہے ایک تھنے ،ایک مُسکواماً ہوا پیکول ہے توشیو اور رنگوں کا امتراج ، زندگی روال ووال ايك پاكيزه دريا ہے جوكناروں كوسيراب كرما ہوا چسار ساہے فيفين ہى فيفن . . . تعاون بي تعاولت

اننان کوکیا ہوگیا ہے۔ اننان کوکس کی نظر مگ گئی ہے۔ اس میحاکو کیا عارصدالاح تب اس معالج كوكياروگ لگ كيا ہے اس اشرت نے مرشرت برباد كرويا ہے۔ بمیشر ہے کی خواہش نے زندگی کو عذاب بنادیا ہے۔انبان زندہ رہنے کے لیے مرما جارہا ہے بسکتاجارہ ہے۔ برشے کو ڈراتے ڈراتے خود ہی سم گیاہے۔ انان کے اندر موہوم خطرات کے الارم نج رہے بین صحت بیماری کی زویں ہے، بیماری

W

IAS

ول درياسندر

ڈاکٹر کے مذاب میں ہے مسافردام زن سے ارزال ہے۔ اچا کاسکسی انسونی کے ہوئے کا اندایشہ کی تے چلا جا رہا ہے۔

آئے کے انسان کالیقین مِتزلزل ہے۔ اس کاالیان جم ہوچکا ہے۔ وہ مجوکا ہے ال کا،

اے ڈر ہے غریب ہونے کا، اس لیے اسے نفرت ہے ماصنی سے حال ہے بتقبل سے۔ اس
مقابلے کی دعوت ہے۔ اسے مقابلے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اسے مقابلے کی اہمیت سکھائی گئی
ہے اور اس تعلیم میں اس کی صفاتِ عالیہ حم ہوگئی ہیں۔

حبت ک انبان ا بنے عقد سے کی اصلاح نیس کرتا، وہ ای طرع سرگر دال رہے گا۔ وہ ای از بہ کا، اپنا سرگر دال رہے گا۔ وہ ای از بہ کا، اپنا سرچوڑ تا دہے گا، زندگی کا گلہ کرتا دہے گا، زندگی سے الجھا دہ کا اور ای الجھا و ایس کی سانس اُکھڑ جائے گی اور چیر بیرسا رہے تقابلے، ساری فتوحات سارے تعنی سائے میں اس کی سانس اُکھڑ جائے گی اور چیر بیرسا رہے تقابلے، ساری فتوحات سارے تعنی سائے میں اس کے دھرسے دہ جائیں گے۔

وہ دنیا سے اپنے حاصل کولا حال چیوڑ ما ٹمرارخصت ہمرجائے گا۔ . . آندمی اور چراغ کو برسم پیکار دیکھتے والول نے زندگی کو کیا دیکھا . . . . آنکھ والے اندھے رہے۔

آندی آتی ہے چڑیا کانٹین اڑجا آہے۔ میں وہی چڑیا اپنی تبیعے ومناجات میں نغمہ مسرا ہوتی ہے۔ اسے کسی واقعے اور سانچے کی پرواہ نئیس ۔ وہ کس مجم تشکر ہے مسرانی خمہ۔ انسان غزر نئیس کر آگر اسے بنانے والے نے کیا بنایا اور کیسے بنایا . . . .

اننان عورائیس کرتا کداس کی بینائی کیا ہے۔ . . . . جمھ بنانے والے نے بینائی کو نظار وں کی غوراک میںائی کے بینائی کیا ہے۔ نظار وں سے نظار وں کے نظار وں کے نظار وں کے نظار کو کئے بین بنا کے رکھ دیا۔ وہ حن درنگ نلاش کرنے کے بیجائے اُن کے نظام کھی کا کم ملائی مقابلے کا علم دیا گیا ہے، مطالعے اور مشاہد سے محروم ، مقابلہ ہی مقابلہ جہالت ہی جہالت ، حافت ہی محافت ،

انان محفوظ ہونے کی آرزو ہیں غیر محفوظ ہونا محسوں کر تاہیے اور اس احساس کو مقابلے

المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية

للهود

ح ادمان

64.

ا وال ع تعاون

جت

4

ال در استدر

ول در ياستدو

خوفراسوش

-Us

سينخ

نصد كريا .

خزنير

تومقابا

کے میدال میں لے جاکر اپنی زندگی برباد کرتا رہا ہے۔ وہ پیٹول کو اپنی جان کا محافظ تھی تہا ہے اور پیٹول کی صفاظت کرتا رہتا ہے۔ اسے کچھ سمجھ میں بنیں آتا کہ کون کس کا محافظ ہے۔
وہ دولت اکمٹی کرتا ہے تا کہ غربی سے نکج سکے اور پیراس دولت کو خرج بنیں کڑا کہ خوبی بنیں کڑا کہ خوبی بنیں کڑا کہ خوبی بنیں کڑا کہ خوبی بنیں کرتا ہوا آخر کا رہلاک ہجاتا خوبی بنی جوجا تے اور اس طرح دولت کی موجودگی میں خوبیا بند زندگی بسرکرتا ہوا آخر کا رہلاک ہجاتا ہے۔ بخوبی کا مقابلہ کہ تا ہو کہ کہ کو دہی مقابل ہے۔ اپنے حال کے خود ہی مقابل ہے۔ اور خود ہی مقابل ہے۔ اپنے حال کے خود ہی مقابل ہے۔ اپنے حال کرتا ہے۔

وہ اس چاہتا ہے اور اس کے حصول کو مکن بنا نے کے لیے جنگ کی تیاری کرتا ہے این کی فاطر جنگ . . . . مقابلے کا کرشمہ ہے۔

ان ان ترقی کرناچا ہما ہے فیکٹریاں لگانا ہے ممکان بنانا ہے اور ہرلمح اسے مقابد کرنا ہُوا فیکٹری اورمکان کوھپوڑنا ہُوا ایک ٹی کے ناریک گھروندے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رولوش ہوجانا ہے۔

وه بڑھے بڑے آیم منا آجے یا دیں منا آجے مقلبلے بیان کرتا ہے .... پُرانے مقلبطے پرانے واٹرلو .... پرانے پانی بت .... پرانے ابن قاسم برائے غزنری .... پرانے

ده پرانی فقوحات پر نئے چراغان کر ہاہے ... ، پُرانی خانفا ہوں پر نئے عرس مناہ ہے ... ، بُرانی خانفا ہوں پر نئے عرس مناہ ہے ... ، بران خاند جرب دہتے ہیں ... ، اور نئے چراغاں کے با دمجو داس کے اسپنے دل ہیں پرانے اند جبرے دہتے ہیں ... ، امنان متیں مجھاروہ کیسے سجھے ؟ اور خول کی متحاب پر اور طبلے کی تال میں دھمال ڈالنے والا انسان مجھول جا ہے کہ بان کو عقل نام کی دولت میں مل ہو گئی ۔ نہ جانے یہ دولت کہاں ھناتھ ہوگئی ... ، وہ تو صرف متھا بلہ کرتا ہے ... ، ڈھول کا ڈھول کا ڈھول سے طبلے کا طبلے سے آواز کا آواز کا اور اسی مقابلہ یو ہی مقابلہ یادر کھتا ہوا نے اور اسی مقابلہ یادر کھتا ہوا نے اور اسی مقابلہ یو ہو ہو ہے کہ اصل دا قد ہی بھول جا ہے یس مقابلہ یادر کھتا ہو دہ مرب تے ملندر ... ، نغرے لگا تا ہوا فال انسان خاموش ہو جاتے ہیا دیں متا تا ہُوا

خودفراموش برجامات

عید سے اصلاح مربو تو مقابلہ جاری رہے گا۔ خیال کامقابلہ وہم سے، بواکامقابلہ برس سے، رواکامقابلہ وہم سے، بواکامقابلہ وہم سے، نواب کامقابلہ حقیقت سے، ندہب کامقابلہ فورت سے، نواب کامقابلہ حقیقت سے، ندہب کامقابلہ فورت سے ذات کامقابلہ کا ننات سے اور سیاست کامقابلہ بیات سے ۔

عقیدے کی اصلاع یہ ہے کہ ہم یقین کرلیں کہ زندگی دینے والے نے ان تین باتوں کا فیصلہ کررکھا ہے ؟

ا - زندگی کتا عرصہ قائم رہے گی اور کہ ختم ہوجائے گی۔ اسے کوئی حادثہ وقت سے پیلے ختم نہیں کر سکتا اور کوئی احتیاط اسے وقت کے بعد فائم نہیں رکھ سکتی یوب عرصہ قیام مقربہ جا تو مقابلہ کیا ہے۔ زندگی کا انجام جب موت ہی ہے تو بھریہ کوشش اور مقابلہ کیا ہے ؟

ا - عزت اور ذلت کوشش کے درجے نہیں نفییب کے مقامات ہیں۔ ذرسے کو آفاب کب بننا ہے اور آفاب کو گرابن کب لگنا ہے اس کا فیصلہ ہوجیکا . . . . بیدائش کے سامتہ ہی نیک امی اور بدنای کے آیام بیدا ہوجائے ہیں . . . . اب مقابلہ کس بات کا ؟

۳- رزق مقرر ہوجے ۲۰۰۰ مال کارزق ، سانس کارزق بینائی کارزق بلیان و ایم ہے ؛
ایفان کارزق کوئی کو آئی خوش حالی کو زوال بنیں دھے تھے ۔ یہ فیصلہ ہوجے کا مقابلہ واہم ہے ؛

توصاحبانِ عقل دیسیرت ؛ زندگی ایک مختصر صدیحے ایک محدود تھی ، ایک قلیل ہور ۔ لیے بیا ہے محدود قی ، ایک قلیل ہور ۔ لیے بیا ہے نقصد دوڑ میں صائع ناکریں ، ، ، بی مجبت سے ملنے والا الغام محبت ہی کے لیے ہے لیے نفرتوں اور محبکر وں میں ہر بادینہ کی جائے ، ، ، بی خالق کی اطاعت ادر پیچان کا زمانہ ہے ، اسے بلاکت نفلوق سے مقابلے میں خرع نہ کیا جائے ، ، ، بی خالق کی اطاعت ادر پیچان کا زمانہ ہے ، اسے بلاکت نفلوق سے مقابلے میں خرع نہ کیا جائے ، ، ، بی اینار ادر ضرصت کے لیے ہے لیے بلاکت کی نظری سے مقابلے میں خرع نہ کیا جائے ، ، ، بی اینار ادر ضرصت کی لیے ہے اسے بلاکت کی نظریہ کیا جائے ۔ ، ، ، بی اینار ادر خوابت کی تمانی صوف نہ کی جائے ۔ کا خرانہ طرز حیات کی تمانی صوف نہ کی جائے ۔ کا خواب کی نظریہ کی تعالی کو کہ کھوڑ ناشکل نہ ہموسکونی قلب آسائٹوں کے صول سے نہیں ، اصلاح ایمان سے عاصل ہوگا ۔ ، ، ، ترقی کسی ایسی دوڑ کا نام منیں جس کے آگا لیے لیے ۔ نہیں ، اصلاح ایمان سے عاصل ہوگا ۔ ، ، ، ترقی کسی ایسی دوڑ کا نام منیں جس کے آگا گیے لیے لیے ۔ نہیں ، اصلاح ایمان سے عاصل ہوگا ۔ ، ، ، ترقی کسی ایسی دوڑ کا نام منیں جس کے آگا ہے لیے گا گیے ۔ نہیں ، اصلاح ایمان سے عاصل ہوگا ۔ ، ، ، ترقی کسی ایسی دوڑ کا نام منیں جس کے آگا ہم کے آگا ہوگا ہو

ا ول درياسمندر

بواوراں کے بیچے خوف اور ندامت بر تی عظر نے دیکھنے اور اطعت یلنے کا نام ب ٠٠٠٠ یہ مقابلے ... بروش یہ کوشش یہ بلاکتیں کس کام!!

ترقی خوبسورت انا تول کانام بنین بلک خوبسورت احداس کانام ہے خوبسورت دل کانام ہے۔ مرکانات ترقی یافتہ بنیں ہوتے ہمین ترقی یافتہ ہوتے ہیں اور کمین انسان ہیں اورانسان کمیں سکون بنیں پائے گا، گرا پنے فالق کے تقرب ہیں ۔۔ ایٹار کا تقرب ہمیں افراد سے فور کے جارہ ہے اور ایجام کارمقابلہ کرتے ہم ایٹے آپ سے بہت دور محل جاتے ہیں اور جب ہم ہی ہم ہذرہ تومقابلول سے کیا طاصل ؟

میرے سبہ پر ہو ٹوٹا تھا میری قست کا آرا تھا کتنی صدیاں سمٹ رہی تھیں اک لمح صبب بیسیل رہا تھا آج میں صحرا میں ہوں پیایا کل میں وریا میں ڈوبا تھا وقت گزر جانا ہے لیکن وقت گزر جانا ہے لیکن

زمين وأسمال

انان پر بڑا دباؤے آج کا انان بہت پریشان ہے، بڑے کرب میں بہلا ہے۔ انان کے لیے کترتِ اعمال کی مجوری ہے۔ بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ زندگ اپنی سادگ کھو چی ہے کیا گگ ے فروم ہے، ہماری زندگی-

سب سے بڑاالمیہ تو یہ ہے کے سفرز مین کا ہے اور حکم آسمان کا بریشانی تو ہوگی مم جال معبی جأين أسمان سريري رب كابك مرير سوار رب كايم چلتے بي اور چلتے جيتے رستدرك جاتا ہے۔ کچھ نہ کچھے کمیں ید کمیں ہوجا آہے۔ بات نینے بنتے بھڑجا تی ہے۔ گروش فلک ہما سے آگے اتى ہے جہیں چین ننیں لینے دیتی ہمارے بیچے پڑی ہے۔ جمیں اسمان سے کوئی نئیں بچاتا۔ ېم مجبورېي. پيله مال پاپ كا د باؤ . ميرمعاتيات كه حسول كاپرلشيرا در ميراولا د كن ومه داریاں .... جم کسی مقام رہی تو آزاد منیں ہیں۔ آسمان نے جمیں محماج بناکے رکھ میا ہے۔ ہم دیکھنا چا ہتے ہی اور تعجب ہے کہ روشن آ ممان سے ملتی ہے۔ ہمارے اپنے پاس بجلی کی روشن ہے نیکن تھیر ہے روشن تھی پانی سے متی ہے اور پانی آسمان سے نازل ہو آ ہے ہم ایرسرے اً سمان سے نازل ہوتی ہے۔ مجبوری بیماری بینگدی موت اسب آسمان کی طرف سے .... ا ممان ہی جم پر جبور اول کے تھر برسار ہاہے۔ مبیں فکڑکے رکھ دیا ہے آسمان نے .... ہمارے گر و حصار ہے۔ و قت کا حصار ، مجبوری کا حصار ، بے سبی کا حصار ، بے بہناعتی کا حصار ... مم کهال جامیں ؟ ہمارے پاس اندھیرے اور اندھیر نگریاں ہیں۔ ہمارے لیے، ہمارے دُور کے لیے کیا آسمان کے پاس اندنشوں اور مجبور اول کے سوا

ين اورانال یں افرادے يكل چلىقىي

いけりっすり

١٩١٠ ول درياستدر

ہم علم حال کریں تو ہمیں کمی جابل سے سابقہ پڑھا تا ہے اور جابل تو لی جابل ہی ہے

... ہم علم حال کریں تو ہمیں کمی جابل سے سابقہ پڑھا تا ہے اور جابل تو لیک دفیر حرت عینی تال ہونے والا راہ کا روڑا ... کستے ہیں کہ ایک دفیر حرت عینی تھا گے جا رہے ہے ہے ... ایک شخص نے و کھا کہ یہ ہیں تو و ہی گر ہجا گے کیوں جا رہے ہیں۔ اس

عز ڈرتے ہوئے کچھ پوچینا چاہا ... ، حضرت عینی نے اشارہ کیا کہ وہ ہجی ہجا گے ۔ وہ دوڑا ... ،

اس نے چھر پوچیا کہ آپ بینی ہی ہو" ... انہوں نے کمال ہالٹ ... ،اس آدمی نے کما آپ وہ بی ہو جو ہو ہے کو زندہ کرتا ہے " انہوں نے کمال ہالٹ ... ،اس نے کما آ وہ جو بیماروں کو شفا ویتا ہو جو بیماروں کو کما ہالٹ ، تر آپ بھاگ کیوں رہے ہیں " ... ،انہوں نے کما" وہ دیکھ جو ہے آریا ہے ۔ وہ احمق ہے ۔ .. ،اس نے کما آ اس کا بھی علاج کرو " . . . مینی نے کما" احمق کا چھر ہیں بین کہ تو کہ ہے ہیں ۔ . . ، اس سے پہنا علاج نہیں کہ یونکہ ہے بیان ما نگنے ہی ہیں فافیت ہے "
ہمارا دُورالی بلا وُل سے بھراہے۔ یہ ابتلا آسمان کی طرف سے ہے۔ زمین والوں کم ہمارا دُورالی بلا وُل سے بھراہے۔ یہ ابتلا آسمان کی طرف سے ہے۔ زمین والوں کم ہمارا دُورالی بلا وُل سے بھراہے۔ یہ ابتلا آسمان کی طرف سے ہے۔ زمین والوں کم ہمارا دُورالی بلا وُل سے بھراہے۔ یہ ابتلا آسمان کی طرف سے ہے۔ زمین والوں کم ہمارا دُورالی بلا وُل سے بھراہے۔ یہ ابتلا آسمان کی طرف سے ہے۔ زمین والوں کم بھول کے دیا ہمان کی طرف سے ہے۔ زمین والوں کم

مرايم كرف كے ليے : بمارى مجوديوں كومزيد مجودكر ف كے ليے۔

ہم کتے مجود ہیں . مسى مسى محرول سے نظفے کے بلے مجود ادام مراث والی اوشنے والیہ عزورتیں اورصروفیتیں بڑھتی جارہی ہیں اور زندگی گھٹتی جارہی ہے۔ شخص ہمہ وقت مسروت ہے اور بیصروفیت بیصوف ہے۔ یہ زندگی سک سسک کے گزرتی ہے مجمی آغازہ جاتا ہے بھی انجام رہ جاتاہے۔ کھی مجد میں بنیں آبا۔ دوستول کے علقے میں جان کے ڈشمن بیٹے ہیں ا درجان سے بیارے و تمنول کے صلقے میں دکھائی ویتے ہیں ... ستم ہے، فلک تم ایجاد کا... النان سوچيا ہي چلا جا آ ہے۔ ہماري سوچ ہمارے مل كوكم معطل كردتي ہے ہم كي سوچ بحي آ بنیں سکتے . . . مم پرماصی کا بوجم ہے متقبل کا وزن ہے۔ ہم سوچتے ہیں توخیال آ آ ہے کسب كي يبلے ہى سے سوچا جا چكا ہے۔ ماضى كے مفكر ہمارے راستے كى ديوار بيں يېرخيال يُرا أ ہے۔ بربات پیلے ہی کی جا چی ہے۔

بمارے افکار آزہ نیں . . . . ہم کوئی نئ بات کرین توسعدم ہو آہے کہ ہم سے پہلے کوئی انسان کڑچکا ہے۔ آممان ا بینے لزا درات کُٹاچکا ہے بیم پر توصرت دیاؤ ہی ڈالیا ہے ہیں ڈرا آجے بلائے ناگیا نی ہے۔ ہمیں خوت زدہ کر آ ہے، قعط سالی سے بنگی افکارہے۔ ہم پیمون غریبی اورغ بیب الوطنی مسلط کر رکھی ہے ،گروش فلک نے . . . . افلاک سے نالول کا جرا ب ا قبال کو آیا ہوگا۔ ہماری فریاد پر تو آسمان کان نہیں دھر آ . . . ہم پیکارتے جارہے ہیں چیختے جارہے ہین فریادی کررہے ہین التجائیں اور دعائیں کردہے ہیں اوروہ ہے کاش مے س انبیں ، و آرات این وسول اور ببندلیل پرنازہے اور بجاہے میم تحلیل ہوتے جارہے ہیں۔ ہمیں بچوری کی بچی بیس رہی ہے اور اسے اپنی آزاد یوں پر فخر ہے اور بجا ہے۔ ہمیں **کوئی مُف**لانا بنیں ملیآ اور اے کی شمکانے کی صرورت ہی بنیں۔

ہم اندھیروں میں کھو گئے ہیں اوروہ روشن کے خزانے لیے بیٹھا ہے۔ ہمار سے پاس صرف روشنی کی آمنا ہے اور وہ بھی سہمی سمی . . . . و بی و بی . . . . اور آسمان ہے کدسٹورے اس ہے .

١٩٠ ول ورياسته

ш

چانداس کے تاریحاس کے تیارے اس کے سب روفنی اس کی بسب جلوے اس کے پائی ا ہرمنور شے ای کے پائی۔ یہ زندگی ہمارے لیے شب فرقت بنی ہوئی ہے، رورو کے کاٹ الج ہے

آئ کا انسان کراہ رہا ہے یہ دُور، بارِ ہم سے ۔ اور اس پر سم بالائے سم یہ کرایک عاقب شعط ہے

. . . . . طرفہ تما شاہے . . . . زمین نے پاؤں کہا رکھے ہیں اور آسمان چاہیں مار آ ہے: ہا کمتا ہے

. . . . انسان کماں جائے !!

آدی پر بڑے آلام ہیں ... بڑے مصائب ہیں ... کوے سفر ہیں ،کالے کوسوں
کی راہ ہے۔ رگدار جیات میں خلتان نہیں ملآ ... بطوفائی ممندر میں جزیرہ ، عافیت کاجزیرہ

ہیں ہے۔ رگدار جیات میں خلتان نہیں ملآ ... بطوفائی ممندر میں جزیرہ ، عافیت کاجزیرہ

ہیں ہے۔ راہ بنی بجوم ساتھ چل دیا ہے۔ ابناکوئی نہیں۔ انسان خود اپنا نہیں لیکن اس کے

دل میں حصار دقت کی مجبور یوں کو تو ٹرنے کی قرت پنمال ہے ... ، انسان نے تو کھھا ہی تیں

گرئی رخیار کا عالم یُنالنان جمع کیے ہوئے مال کوگنآ جاریا ہے اور دوہ بھول گیا ہے کہ میسے ہی
تر مجبوری ہے۔ اس مجبوری کو تو ٹرا جا سکتا ہے ... ، پیستھیم کر دو ... ، ان لوگوں میں
جن کے یاس میں ہے۔

جم آسمان کو کوستے ہیں خود کو تہیں دیکھتے۔ ہم مجبور یوں کا نزول دیکھتے ہیں آزادی کا پیغام میں سننے . . . . ہم کھی خضلت پیغام میں سننے . . . . ہم کھی خضلت کی چیام میں سننے . . . . ہم کھی خضلت کی چا در آن کر سوجاتے ہیں . . . . . ہم سمان سے روشنی آئی ، نور آیا ، نور ہیں آیا ، نور یقین آیا . . . . کہ خفلت ہیں دہے ۔ . . . ہم وابستگیوں سے کل چکے ہیں اس بلے ہم اپنی انا کے حبکل میں کھندت ہیں دہے ہیں اور خود ہی جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں ، ور کہتے ہیں ، ور کہتے ہیں ، ور کہتے ہیں ، ور کہتے ہیں ، یہاں کو نی نہیں !!

ہم اپنی زندگی پرخود ہی ترس کھانے لگ جاتے ہیں۔ ہم اپنے ماحول سے مرف کال کرنا چاہتے ہیں اسے کچھ دیتے نہیں ۔

ہماد سے پاس آسمان کا پیغام آزادی آیا . . . . سم فے عور تنیں کیا . . . . بم فیجروں

ے آزاد کرنے والی راہ اختیار ہی تبیس کی . . . . انسان جائے ہے اس کا تیام عایقی ہے۔ اس فيرش برهن بربات اوربراراو يوجوزجان بدائ بتادياكيا بدك يميث معندوالى سين يمتى كالتجرسان كى آدى سعكث جانا ہے۔

النان بعثول كي أس عدكو جواس في كردكما هيذ البين پيداكرف والے يحداق إنسان ہرمقام پرسزنگوں ہوتا ہے ہرخواہش پرمرتا ہے ہرآرزو سے جیک مالگتا ہے اور نیس مالگتا توأس سے جس كے ياس سبخزانے بيں -زمين كے اور آسمان كے خزائے۔

ہم آعان اور گردش آعان کو اینا مقدر شار تمجد بینے ہیں اوروہ جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، اس سے ہم رشتہ استوار نبیں کرتے . . . . تقدیر پیدا کرنے والا ہمیں ایخ طرف شفقتوں اور رحمتوں کے پیغام بھیجما ہے۔ اس نے ہمارے بیے اپنی رحمت کی انتہا کی جسلینے مجوُبِ کو ہمارے لیے ہماری رہنمائی کے لیے جیجا تاکہ ہم اس زندگی کے کرب اور انسس کی بے معنی مجبور دیوں اور بے مصرف مصرو فیتوں سے بھل کر آزادی دل کی آزادی کی منزلوں کی طرف گامزن بول.

ہم عزور زمین پر رہتے ہیں . . . . مم اپنی پشائی زمین پر رکھتے ہیں توجواب اسان سے آباہے۔ دنیا نے ہمیں ہمارے عقبدے سے متزلزل کیا ہے۔ ہم بلاسبب الجو گئے . . . . بروقت گل كرتے ہيں شكوه كرتے بيل شكايت كرتے بيں منوابشات كا انبار لكاتے ہيں اور پیرسکون قلب کے نہ ہوتے کا شکوہ ہم کیوں منیں اُس راہ پر چیلتے، جرراہ سیدھی ہے جس راہ برعل کر ہی سکون ملے گا . . . م کیول نیس اس کے حکم کو ما نتے . . . : تدگی کا محسن نظروں سے اوجیل ہوگیا۔ ہم اینے تریم محسّن کا احمال میول گئے . . . بہم اعینے رہما ، اسپنے بجرب رہنا کے نقش قدم پُرکیوں منیں چھتے۔ ہم نے بے شمار رہبر بنا لیے۔ کرت قائدین نے قیادت کامفنوم ہم سے چین لیا۔ ہم جر کھے زبان سے کہتے ہین ول سے اس کی نفی کر دیتے ہیں ا در مجرو ہی حال . . . . نعنی بُرا حال ہو آہے۔ جب ہم اپنی صداقت سے قروم ہوں تو یہ کیے

١٩٨ دل درياسندر

ہوسکہ آہے کہ دین صادق سے میں سکون ملے ... یہ دین سے اناؤل کا ... ہے اناؤل کے برخریہ سے ازادی استہ ہر جو کوٹ سے آزادی ، ہر تصنع سے آزادی ، ہر فریب سے ازادی ، ہر ایسی خواہش سے آزادی ، ہر فریب سے ازادی ، ہر ایسی خواہش سے آزادی جو ہیں بعد میں پریٹان کرے جم اپنی پرلٹان نظری کا علاق منیں کرتے ... اپنی پرلٹان حالی کا رونا روتے ہیں ۔ ہم شکم کو دل پر ترجیح دیتے ہیں سکون میں ہوئی کرتے ہیں اور یہ دماغ نیند کے فلیے سے نیس نکے کہتے ہیں اور یہ دماغ نیند کے فلیے سے نیس نکے سکت ایک معمولی خواہش دماغ کو پریٹان کرکے رکھ دیتی ہے۔

مالک کاسک کاسک ماده نیان کر ہمیں بڑے کھم مانے بڑتے ہیں۔ اس کی اطاعت نہ کرنے سے
ہمیں بڑی بڑی اطاعیّں کرنی بڑتی ہیں۔ اس کا سجدہ نہ کرکے ہم اپنی آرزوؤں کے آگے بحدہ ریز
ہمیں بڑی بڑی اطاعیّں کرنی بڑتی ہیں۔ اس کا سجدہ نہ کرکے ہم اپنی آرزوؤں کے آگے بحدہ ریز
ہمیں حبیب بک اس سے والبتہ نہ ہو، النبان آزاد منیں ہوسکتا۔ لیک ذات کی غلامی ہی ہزار
غلامیوں سے نجات و سے سکتی ہے ۔ آسمان ہمارے ساتھ ہوجائیں لیفنی مالک کے ساتھ ہوجائیں والے
اس سے تعلق نہ کھیں تو اسمان کی گرفت ہیں ہیں اور اگر زبین والے اس کے سہوجائیں تو آسسانوں
کی وسعیّں گرد یا ہوجائیں۔ اللہ کے مجبوب زمین پر ہول۔ آسمان اس زمین پر نشار اور اگر اللہ
کی وسعیّں گرد یا ہوجائیں۔ اللہ کے مجبوب زمین پر ہول۔ آسمان اس زمین پر نشار اور اگر اللہ
کے باعیٰ جانی ہیں۔ اللہ کے مجبوب زمین ہر ہول۔ آسمان اس زمین پر نشار اور اگر اللہ

علی عمل محل کے تابع مذہو تو علم علم کے مطابق ہنیں رہا۔ راز کی بات تو یہ ہے کہ راز جاننے والے کاعمل ہی راز اسٹ انی کا ذرابعہ ہے۔

## طاقت

طاقت ایک مہم لفظ ہے۔ اس کے معنی صرف استعدادیا قدرت کے ہی بنیں اس کا معنی مرف استعدادیا قدرت کے ہی بنیں اس کا معنی مرف بیداکرنا بھی ہے اور اگرخوف زدہ النان سلے خوف ہوجائے توطاقت کمزدر ہم نا شرع موجاتی ہوجاتے توطاقت کمزدر ہم نا شرع موجاتی ہوجاتی ہے۔ طاقت در اصل خوف کی صدود میں بادشا ہی کرتی ہے۔ لاخوف کے مداد میں طاقت کا گزرمکن بنیں۔

طاقت کے معنی موقع محل کے مطابق بد لئے دہتے ہیں جم جس سٹے سے خوفزدہ ہول اس کو طاقت کہ ناتشہ و سے کر دیتے ہیں ۔ مل قور سٹے جس سٹے کوخوف زدہ کرتی ہے دراصل خود اس سے فالُفت ہوتی ہے دراصل خود اس سے فالُفت ہوتی ہے ۔ نیتے مال باب کوطاقت در سمجھتے ہیں اور جب یہ نیتے بڑے مراس جوجاً ہیں اور جاب ہوجاً مین قرمال باب ال کوطاقت ور سمجھ کران سے خوفزدہ دہ دہتے ہیں اوراس طرح طاقت اور خوف این باب ال کوطاقت ور سمجھ کران سے خوفزدہ دہ دہتے ہیں اوراس طرح طاقت اور خوف این باب ال کوطاقت اور سے خوفزدہ دہ دہتے ہیں اوراس طرح طاقت اور خوف این باب ال کوطاقت اور سے خوفزدہ دہ دہتے ہیں اوراس طرح طاقت اور خوف این باب ال کوطاقت اور سے خوفزدہ دہ دہتے ہیں اوراس طرح طاقت اور خوف این باب ال

طاقت کا استعال ابتدائے آفر مین سے ہی چلا آرہا ہے۔ ہم دوسروں کومیرورکرنے پرمجبور ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ میں تسیم کیا جائے وانا جائے وانا جائے وہ بچانا جائے۔ ہم دلیل کا قت استعمال کرتے ہیں اوراگریہ طاقت کام نزکرے تومج طاقت کی دلیل استعمال کرتے ہیں۔ ہم طاقتور ہونے کے جذبے کے سامنے بے لبس ہیں۔

t

ہماری آ دھی سے زیادہ زندگی اس خواہش ہی ہیں گزرتی ہے کہ طاقت عاصل کریں طاقت کانشہ سب نشوں سے زیادہ ہے۔ ہم علم عاصل کرتے ہیں کیونکہ علم طاقت ہے۔ ہم دولت خال کرتے ہیں کیونکہ دولت طاقت ہے۔ ہم تجربات کرتے ہیں کیونکہ تجرباطاقت ہے ہم اقتدار

۲۰۰ دل درياسمندر

اپادتت این عرادرا

المخون بيداكم

مراحل الم المحالي

TU Nelise LU

اوراس طاقت كاا

كانت كاستعال

ار ينون مديم

عرومات 0

مے پے منرور ناکا

قرمول کھ

نفام قام ركدا

كتى ب- آكس

إمر بوجا-

طاقت

-15

رىد

خذاكراتاد

مال کرتے ہیں کیونکہ اقتدار طاقت ہے۔ ہماری جدوجد طاقت کی بندھ میں کہ پینچنے کہ لیے ہے۔
خوبھورت النان اپنے جہرے کی طاقت پر صب ہوتا ہے۔ جسین چہرہ دوسرول کو غلام
بنالیہ تب جُن میں بُری طاقت ہے۔ بُرے بُرے ارسطواس طاقت کے سامنے بے اس نظر آتے ہیں۔
بنالیہ تب جُن میں بے تمار طاقتوں سے دوجا بہ وَا بُرُ آ ہے۔ اس لیے اس کے پاکس
بے شمار اندیئے ہوتے ہیں عفر بیب ہونے کا خوف دولت کو بے پناہ طاقت بخشا ہے۔ بخوف
غریب دولت کے طاقتر صنم گدے کا اہرائیم ہے۔

W

t

جمیں گنام مونے کا خوف رہا ہے اس میے م اموری کی طاقت کو تسلیم کرتے ہیں اور ناموری نیک نامی اور بدنامی کے درمیان کسیں می جو جمیں مجبور کر دیتی ہے۔ جوں حرب انسان کا نام پھیلیا ہے، وہ اپنی ذات کر پھیلتا ہوا محسوں کریا ہے۔ وہ صوی مونا چاہتا ہے، جھا جا نا چاہتا ہے۔ اپنی شہرت کی طاقت کو برقرار رکھنے کے بیے و دکس نیمرٹمر کی تیز سے بیگانہ ساہو جا ہآ ہے۔انسان فتوحات كرة جعطاقت كے ذريع طاقت كے ليے ووان اول كوموت كافوت د ہے کراپنی زندگی کی طاقت منوا آ ہے۔ فاتحین عالم تموار اور آگ کا سہارالے کراپنی طاقت کا اظهاركرتے رہے ہيں انافوں كاقتل ما كركے ان كے خون سے اسے چہروں كوسرخ و مجھتے رہے ہيں. طاقت ہی انبان کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ حسن کی طاقت کے مقابلے میں انبان عشق کی طاقت لا بآ ہے اورطاقت کا کھیل جاری رہتا ہے بمنوا نا اور انجار کر ناازل سے جیلا آر ہاہے کی طاقت کامنکراس کا ابلیس کہلا آج۔ بین ا نسانوں کی ونیا میں تھی ہے کی طا ہے انکار کرنے والا بائ کہلا ہا ہے شیطان کہلا ہا ہے اور ماننے والا مختص اور مُب کہلا ہ ہے۔ بهرجال طاقت ایک عجیب را زہے۔ایک پُراسرارشے ہے جا انسان میں دوسرول ے متاز ہونے کا شوق پیدا کرتی ہے۔ انان اپنے قداور اپن حدے با ہر کل کر محبی دو مسروں کو پست قامتی پر مجبور کرنا چامبا ہے۔

طاقت كا استعال الناني بآريخ مي براس راس وا قعات پيداكر آرم ب لوك بي ولت

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY

P+1

ول درياسندر

لاسمندر

جيا.

للملام

UL

يدنوت

9 اور

60

اپناوقت اپنی عمرا دراینی عاقبت خراب کر کے مجی دوسرول کوخوف ذدہ کرنے سے باز نہیں ۔ رہتے۔ اگر خوف پیدا کرنے کے عمل کو ترک کر دیا جائے تو یہ کو نیا نہ جائے کیا سے کیا ہوجائے۔ ہر ماحول اپنے لیے طاقت کا انگ مفہرم رکھتا ہے۔ لفظ وہی رہتا ہے۔ لیکن عنی بدلتے نہتے ہیں۔ اس کا دائرہ بدلیا ہے اس کی آشر بدل جاتی ہے۔

مثلاً اگرات دشاگردول برطاقت استهال کرے تواس کے معنی ایک آدوجیت کے مہل کھ
اوراس طاقت کا استهال شاگر دکی زندگی کے لیے بہتر پوسکتا ہے۔ استاد کی نیت اصلات ہے اور
طاقت کا استعال برائے اصلات ہے۔ استاد کا خوت طالب علم کو علم کی لگن دے سکتا ہے اور
اگر یہ خوف صدے بڑھ جائے توطالب علم سیدان چھوڑ کر بھاگ کا تاہے طاقت کا استعال حد
کے بڑھ جائے، تواطاعت کی بجائے بغادت پیدا کر سکتا ہے جس طرح خوراک جمائی طاقت
کے لیے صروری ہے، لیکن اگر خوراک کا استعمال حدے بڑھ جائے، توصحت کی تباہی کی علامت ہے
قوروں کی زندگی بیں بھی کئی طرح کی طاقت تیں گام کرتی ہیں۔ طاقت کے دم سے ہی سماجی اور ماشی
نظام قائم رکھا جاتا ہے۔ پولیس ایک طاقت کا نام ہے جو مجرس کو خوت زدہ رکھنے کے لیے قائم کی
گئی ہے۔ اگر یہ طاقت مجرم اور مصوم کے اقدیاز سے آشانہ ہو، تو یہ طاقت بھی اپنے مبتینہ مفہوے
باہر ہوجائے۔

عمرانوں کے پاس طاقت ہوتی ہے اور یہ طاقت ہونا چاہیے۔ اس کے دم سے حقوق و فرائس کے رشتے قائم رہتے ہیں۔ طاقت کا ہونا صروری ہے۔ اس کا اظہار اور استعمال ضرری ہیں۔ طاقت کا کر درکر دیا ہے۔ والدین کی طاقت کا آخری استعمال یہ موقت کا کر درکر دیا ہے۔ والدین کی طاقت کا آخری استعمال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولا دے کہیں کہ ایم آپ کے والدین ہیں یہ ماتحتول میں مرتبے کی عرب و توجی کا اظہار ہے مین ساہوکر رہ جاتا ہے۔

ہر ملک اپنے پاس فوٹ کی طاقت رکھتا ہے۔ بیصر وری ہے کداس طاقت کے دم سے بی دشمن خانف رہتے ہیں اور اس طرح قومول کی آزادی محفوظ رہتی ہے۔ جنگ کی تیاری اس

كتعقظ كاليك ذريعه بالكن اكرتيانيال صدست بره حبائي تواس كامفهم بي ختم بوكره ما با ہے۔ یوعجیب تضاد ہے کدازادی کا غاتمہمی طاقت سے ہوتا ہے۔ آزادی کا مطلب خوت سے آزادی ہے۔ آن کی آزاد دنیا عظیم علی تیاریوں میں مقید ہے۔ ترقی یا فتر ممالک اپنی طاقت اس مدیک بڑھا چکے ہیں کہ زق پذیر اور بیماندہ ممالک کی آزادی کا مفوم تم ہوگی ہے۔

طاقت کے نشے، طاقت کے حصول اور طاقت کے اصافے نے النان سے آزادی اور آزاد خیالی چین ل ہے۔ غلامی خون کا دوسرانام ہے۔ طاقت جب خوف پیداکرتی ہے توآزاد انسان غلام بن کررہ جاتا ہے۔ بڑی قومیں جب طاقت کے استعمال کی ڈھمکی دیتی ہیں توانس کا مفوم مدنب دنیای کمل تباہی کے قریب ہوتا ہے۔ طاقت کی زبان بولنے والے دنیا کو تباہی ك ديائ ك طرف ويكيل دب يي

طاقت کے حصول اور طاقت کے افلیار نے انسان کو غافل کر دیا ہے۔ انسان وومسروں کو موت سے ڈراتے ڈراتے خودموت کے منہیں جاپنچتا ہے۔

ہرطاقت در کے اوپرایک طاقت متلط ہے،جرشایدمحسوس مدہرو<sup>بکی</sup>ن بیراپنا کام کردی ہے۔ ہمادا ہرقدم موت کی طوف ہے۔ سائن کی اُری ، تی کے درخت کوسسل کا طار ہی ہے۔ کیا طاقت اور کیا کمزوری میم روال دوال بین این آخری منزل کی طرف فاتحین مفتوح مرجاتے بیں۔ طاقتور آخر کمزور ہوجاتے ہیں۔ خوت زدہ کرنے والے آخ خوت زدہ ہوکر رہتے ہیں۔ ا نان اگر محوں كرے كرعزت دينے والے لئے ہى سب النان پيدا كيے ہيں اورسب كوزندہ ادر آزاد رہنے کا حق ہے تو وہ صزور اپنے لیجے کو بدل ہے۔ طاقت عزور پیدا کرتی ہے اور خوف نفرت پیداکر آب اور نفرت حدے بڑھ جائے توباغاوت اور بغاوت طا قت سے مکراکراہے فتم کر دیں ہے۔

ہم دیکھتے ہیں کہ اصل حکومت دلول پر حکومت ہے۔ دلول پر حکم انیال کرنے والول کی قبرين بعي روش رمتي بين - اصل طاقت احترام پداكرتي كنخوف منين مشيراكي طاقتوراود

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ونوار ورنده

ي معي مرتگول جو

Wow

المت الم

غواش كوفتح ك

بين اتني خائ

بت پار-

ا سے مان لینا

کی فارست

مك عنوق (

اس کامرتب

طاقت او

عوت الا

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

دل درياسندر

خوتخوار درنده ہے خوف پیداکر آ ہے ، لیکن شیرے پاؤل کا کا شانکا لفے والےانان کے ایمین شیر می سرنگوں ہوجا آ ہے۔

احمان کرنے والون کی عربت ہے۔ مجت کرنے والوں کا احترام ہے۔ سب سے بڑی فاقت یہ ہے کہ ان ان طاقت عال کرنے کی خوامش سے بھی آزاد ہوجائے۔ فتوحات کرنے گ خوامش کو فتح کرلیا جائے۔ ہم جینے قلوب خوش کرتے ہیں اتنی نیک ہے اور جینے دل زخمی کرتے ہیں اتنی خامی ہے۔ چار دن کا مید ہے۔ خوش رمہنا چا ہیے اور خوش رکھنا چا ہیے۔ ان ان اللہ کو بہت پیار سے ہوتے ہیں۔ ان سے پیار کرنا چا ہیے تاکہ اللہ عربت عطا فرمائے۔ بیعقیقت ہے اسے مان لینا ہی بستر ہے کہ عوبت اور قوت اللہ کی طرف سے ہے اور ان کا تحفظ اس کی مخلوق کی خدمت سے ہی ہوسکتا ہے۔

جوان ن اللہ کے زیادہ قربیب ہے، وہ مخلوق کے لیے زیادہ رحیم ہے اور جوان ان یا قوم یا مک مخلوق میں نوٹ پیدا کرتا ہے، وہ اللہ کے قربیب بنیں ہے اور جواللہ کے قربیب بنیں ہے اور جواللہ کے قربیب بنیں ہے اس کا مرتبہ ججاب اس کی طاقت حجاب اس کی شہرت مجاب اس کا وجود حجاب فرعون کی طاقت اور انا پرستی ہے لیس ہوگئی، اس النان کے سامنے جو واحد اور لا شرکی اللّٰہ کی مجسیس طاقت اور انا پرستی ہے لیس ہوگئی، اس النان کے سامنے جو واحد اور لا شرکی اللّٰہ کی مجسیس عورت اور چیتی قوت کا لازوال الغام عاسل کر گیا۔

جن لوگوں کو آپ کی موت کاغم ہو سکتا ہے ان کوزندگی میں خوشی صرور دینا!

نوش دینے والا ہی توعم وے جاتا ہے!

الله الم

UL DE

عملا

پردلیی

جب النان ایک د دسرے سے بیزار ہو جائیں۔ اپنے آپ سے اپنے متقبل سے ، اپنے متقبل سے ، اپنے متقبل سے ، این کی امیدی بغیر ممالک سے دابتہ ہوں ان کے انا تے ، ان کا سمرمایہ مگ سے باہر ہو ، تو لاز می بات ہے کہ وہ اپنے وطن میں رہ کرھی خود کوغریب اوطن محموں کریں گے۔ ہرالنان پر دلیں ہے۔ پر دلیں ہمارا مجبوب دلیں ہے۔ النان کی مجبوری یہ ہے کہ اپنے محبوب کے وطن کو اپنامجبوب محبقا ہے ۔ بیگا نگی ، اجنبیت ، لا تعلقی ، باحی ، خود غرصتی مطلب برتی ، ان پرسی اور خود پرسی النان کو کھی وطن پرسی سے آئن بنیں ہونے دیتی ۔ ایشار، وابنگی جبت ، اور محدر دی کے فقد ال نے دلیں میں پر دلیں بیدا کر رکھا ہے۔ بیصورت حال اندر ہی اندر بی بی بی اگر اور خرب الوظنی کو گھن کی طرح کھائے جا رہی ہے۔

وبیے ہی اس و نیا ہیں خود کو پردی محسوس کرنا فطری بات ہے۔ بہیں معلوم ہے کہم کیں اور سے آتے ہیں اور کچھ عرصہ قیام کے بعد ہم والیس بلالیے جائیں گے۔ اسپنے دلیں کوجانا ہوگا۔

یہاں مظہر نے کامقام نہیں ۔ زندگی کے مقدر میں پردلیں ہونا کھا جا چکا ہے۔ یہ تحریر کا تیب تقدیر
کی ہے ۔ آل ہے ۔ اے ہوکر رہنا ہے ہیر، تیغیر ولی ورولیش ، مردان خداکو آن ہی ہو ، یہاں مدام
قیم نئیں کرسکتا۔ زندگی کے نشاخیں مارتے ہوئے ہمندر کی ایک نامعوم موج ہمیں اس کنارے پر چوٹ کھی ہو ، یہاں والیس
گئی ہے اور کس نامعلوم مدت کے بعد کسی نامعلوم کمھے ہیں ایک نامعلوم کم ہرمیں امتحاکر اس یار والیس
پھینک دے گی ۔

یہ روزمرہ کامشاہدہ ہے کہ زندگی کے بارونق بازارے لوگ رخصت ہوجاتے ہیں پشرآباد

r . 1

F+0

الماداميد

رہے ہیں میکن شہری بدل جاتے ہیں پیلے جاتے ہیں۔ ہروس سال کے بعد چرے بیل جاتے ہیں۔ بھی رہے کہاں گئے وہ مانوں و ہی بھیاں وہی ، سمکان وہی ، شہروہی، شہر کی رونق وہی لیکن وہ چرے کہاں گئے وہ مانوں و جونب چہرے کہاں گئے وہ مانوں و جونب چہرے کہاں گئے وہ مانوں و جونب چہرے ۔ . . . رخصت ہوگئے ، چلے گئے ، اپنے گھر . . . کون سے گھر . . . . بہنے والن سے والن کا والن کا والن کوئی اور ولیس فقاتو یہ دلیں . . . . ان کا جم سب کا پردلیں ہے ! جب حال ہے۔ ولیں جی پرولیں ، سب کے لیے ، جمیشے کے لیے .

برشریں، آباد نشریں، بارونق اورجگرگاتے شریں قبرستان کا ہونا ایک عجب اتان ہے پیداستان الی دل کے لیے عبرتوں اور حقیقتوں کا دبستان ہے۔ الیفنسل اور الی فکر حصنرات اہنے اصل دلیں کا چکر لگاتے رہتے ہیں بسر ٹریخ ور کا انجام بگاہ میں رکھتے ہیں۔ وہ آجوری سے زمری بھی اپنے عاصل کا لا عاصل دکھتے رہتے ہیں۔

بڑے بڑے شہول بن تو ویے بھی پر دلی رہنے ہیں۔ دورسے آنے والے بیال مقیم

۲۰۷ ول درياسندر

الاستاست

المهرس

الريخ. الله

ران پردالیا

Ulbuc

خواش.آ

اب گھرش

فاطركحرا

كاغرة

زندك

ہوتے ہیں۔ پلاٹوں کی ہیں ( SALE ) ہوتی ہے اور پھروہی حال بعنی وہی براحال . . . . بانہ ہی ہوگا اپنے گاؤں . . . . اپنے گاؤں کے ویران قبرستان ہیں۔ نامعلوم دیس کا پیدائیسٹن . . . . اپنے پھرمنزلیں . . . . مرزل ورمنزل . . . . مفر درسفر اور پھر آئے گا اپنا دیس اصل دیس . . . . جہاں سے سفر کا آغاذ ہوا تقا . . . . اس واقد کو ہر روز ہم آدی دکھتا ہے . . . دکھتا ہے اور بھول جا آ ہے اور اس وقت تک بور لے رہتا ہے جب بہ اسے زور سے جبخوڑ انہ جائے کہ آگئ سے اور اس وقت تک بورلے رہتا ہے جب بہ اسے زور سے جبخوڑ انہ جائے کہ آگئ سے اسے زور سے جبخوڑ انہ جائے کہ آگئ سے نیز سے سفر کی باری . . . . گھر جائے کہ گھڑی اور اب جانا ہی ہوگا ، ناگزیر ہے۔ عزر سے درکھی جائے کہ اسادی عمر خود کو پر دلی تجت ہے ۔ عزر سے دکھیا جائے تو کر اٹے کے سکان میں رہنے والا ساری عمر خود کو پر دلی تجت ہے۔ ۔ خوالے کہ بالے کہ بالے کہ اس دان وگوں کی ذندگی کا انداز دلگئیں میں نو دکھیں نو دکھیں ۔ ۔ ۔ ۔ آدھی سے زیادہ قوم کرایہ دار سے ایر وہی ۔ ۔ کہ بوی کھیں نو دکھیں ۔

موجینے کامتفام ہے۔ ریل گاڑیوں کو کھیں کھیا کھی بھری مہوئی۔ پر دلیں آرہے ہیں پرلی جارہے ہیں۔ ہزار ہا بیس ہمہ وقت سفریں ہیں۔ پر دلیں آرہے ہیں جا رہے ہیں۔ ہوائی جہازوں کی بھنگ۔۔۔۔ "کمٹ نیس ملتا۔۔۔ پر دلییول کو۔ یا اللہ اتمام مسافروں کا کون سادیس ہے۔ یہ کہاں سے آتے ہیں اور کہاں جارہے ہیں۔

آئ کی بین الاقوامیت نے دہیں کے تصوّر کو ویسے بھی ردکر دیا ہے۔ ہم کسی دہیں کے مشری بنیں ہم دنیا کے رہنے والے ہیں سب پردہی ہیں وطن میں ، وطن سے باہر ،
ہمارے بیا مندان سب پردیی ہیں کسی کی کتاب ہندوت ان میں جھیتی ہے ، کسی کی انگستان ہیں ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ہرونی مماک ہیں انگلستان ہیں ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ہرونی مماک ہیں اور بھر والی پر ۔ ۔ ۔ ۔ بہاریں ساتھ لاوں گا اگر لڑا بیا بال سے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ کین بنیں ۔ ۔ ۔ پردیسیوں کے کیا مظکانے ۔ ۔ ۔ ۔ ، جانے کب کیا ہوجائے۔ لندن میں بیٹھ کردیبی لوگ پلائنگ کرتے ہیں دیس کے کیا مظکانے ۔ ۔ ۔ ، ، جانے کب کیا ہوجائے۔ لندن میں بیٹھ کردیبی لوگ پلائنگ کرتے ہیں دیس کے بارے میں استے پردلیں ہیں ۔ ۔ ۔ پردلیں دیس سے مال ہے۔ پردلیں دیس ۔ ۔ پردلیں

سب سے زیادہ حسرت ناک حالت اُن پردلیبیوں کی ہے جوکسیہ عاش کے لیے باہر گئے ... بیرون ملک گئے ... ان کے عزیزان کے انتظار میں بیال پردلی جی ، وہ وال پردلیں . دولت کی ہوں نے جدائیال پیداکر دی ہیں۔ نیسآ ، اب اور عمر بیتی جاری ہے۔ حالات بہتر کرنے کی تمنّا نے حالت خراب کر دی ہے۔ خواہشات کا پیلا و، نمائش کی خرائش ،آرائش کی تمنا نے مجبور کر دیا کہ استے مجبوب بیٹے ،مجبوب خاوندکو وطن سے با مجیجا جائے اب گریں انتظار ہے،خطا کا انتظار ہے، پیسے کا انتظار، بیسے بھیجنے والے کا انتظار ۔ . . جس ک خاطر گھرسجایا، وہی گھریں نظریۃ آیا۔ جیرت ہے ،افنوس ہے۔ ہم کیوں ننیں سادہ زندگی بسر کرتے۔ کیا غربیب الوطنی کے بغیر گزر منیں ہوسکتی ؟

ادروہ لوگ نیچارسے دخن سے دوریا دول کے سمارے دن کاٹ رہے میں۔ اوپرے گزرنے والے طباروں کو حسرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ بدجهاز وطن جارہے ہیں اور وہ مجبور ہیں۔اجنبی زمینوں بر،اجنبی فضا وک میں ،ا چنبی لوگوں بی،اجنبی ماحول میں۔وطن میں عزت کی زندگی گزار نے کی متنامیں پر دلیں کی ذات برداشت کر رہے ہیں . . . مجبور لوں کاعذاب از ل موچکا ہے۔ ہم کیوں نبیں سجھتے۔ دوات کی تمنا دلبروں کو دُورکر دیتی ہے۔ انسان عزیبی کالقمذ نبیں کھاما اور جدانی کا زہر کھالیتا ہے کیوں ما بلالیا جانے ان بیچاروں کو! وی سی آر ندسمی بمگین ڈی ے بغیر بھی زندگی گزر<sup>س</sup>ی ہے۔اپنے پیاروں کو بدا کرکے کون سامیوزک سنو گے ؟ غربی کے اندلیتے سے نکل کرتم اور بڑے اندلیول میں بدتلا ہو چکے ہو۔ تم سب ایک دوسرے کی یادمیں روتے سے ہوں ... چند سکوں محصوص اتنا بڑا عذاب ... جدافی کاعذاب ... بلا لویر ویسیوں کوہیں

وہ وانشور معبی پردلی ہیں جوسفرنامے مکھنے کے لیے مسافر بنتے ہیں سفرنامے کی خواہش ہی پر دلیں کی تنا ہے۔ حبب خیال اور رفغت خیال کمزور ہوجائے، تو وا فقات کا بیان آسان محوی

ماور ياسمندر . . جانا ہی تن .... إدر ....جال الل جايا الله الله جآب. یں ہے۔ أزولكاني 5 زلسي

> المازول - - C

دراه اپندریس من میں ۔۔ روع آس للا پروع آس للا

ہوتا ہے۔ بنیال کے سفر سے جم کا سفر آسان ہے۔ ہر حال آن کل سفر تامول کا دورہ مسافرت کی گھڑی ہے۔ پردلی ہوجانے کے زما نے ہیں۔ پا ہیورٹ اور ویزا اور این او می کے صحاف کا وقت ہے۔ جب نک خیال ایک مقام پر نہ عظر سے جم کسی مقام پر نہیں عظر سکتے۔ ہما دا ہمال ایک مقام پر نہیں عظر سکتے۔ ہما دا ہمی زر تشکیل ہے۔ ابھی ہر شعبہ زیر منصوبہ بندی ہے۔ ابھی بڑے نیسلے باتی ہی ہمارے بیسلے اور مجر ہما رہے بڑوں کے نبیعہ بہم لوگ عجیب حال میں ہیں۔ گھر میں پنجا بی بوسلتے ہی محفالوں میں اردو و ، دفتر دوں میں انگریزی . . . ، عبا دن عربی میں کرتے ہیں ، ہر زبان پردلی ہے۔ ہم کی اور تیم سندی ، بوجی اور تیم سندی ، بوجی اور تیم مندی ، بوجی اور تیم سندی ، بوجی تیم سندی ، بوجی تیم سندی کیم سندی کیم سندی کی زبان سے آشنا نہ ہوتو بھائی بھارہ کیسے پیدا ہو۔

انبان گھرے بھے تو پردی ہوجا ہے۔ ساتھ کلومیٹر کے بعد زبان کالہجہ الفاظ وکنٹن بدل
جاتے ہیں بضلع صنع کی زبان الگ ہے۔ ایک بیٹو ہے کا آدی دوسرے سو ہے ہیں کھل پردلی 
ہے۔ زبان اور ب س کی کی بنیت خیال ہیں کی بانیت ہیداکرتی ہے۔ اس کیسا نیت کے بغیر ہم
سب پردیسی ہیں۔ ایک دوسرے کے پاس ایک دوسرے سے ناشناس دلیں میں پردلی ۔
زندگی کے مقدر میں ہر دلی ہونا لکھاجا چکا ہے۔ ہم تمام عمرزا ٹر اور مسافر رہتے ہیں کہیں اس
آستانے پر کبھی اُس اُت نے پر کبھی اِس طرف کبھی اُس طرف میں اسلام عوب
سے آیا۔ ہم سمجھے ہیں کہ ہم میں عرب سے آئے ہیں۔ اُس بلے ہم دوز عمروا کے اُزیاری کرتے
دہتے ہیں۔ ہندوستان ہیں ہمارے روحانی بیٹواؤں کے آسانے ہیں۔ ہم ان کی جدائی می

ہمارے نگری اور سیامی پیٹوائی دور بستے ہیں۔ ہم ان کے دیار کو کھی اپنے یہے دلیں سمجھتے ہیں ہم ان کے دیار کو کھی اپنے یہے دلیں سمجھتے ہیں ہم اپنے آپ سے یا تو مفرور ہونا چاہتے ہیں یا ہم سمجھتے ہی نہیں کہ ہمارا دلیں گیا ہے۔ بہرحال ہمارے محبوب کی گلیاں ہی ہمارا ولیں ہیں۔

ال دريا مندر دراصل جماس فالخ جال يمديد قراري رہتے ہيں جم سب پديى بي جب بمسيم ا بين دسيس مر جائين جميل مين نيس آئے گا . . . جماد اصل دلي جمادے وال كے فيص من میں ہے یا سر کے اُدی آسمان میں ہے۔ وجودئ سے آنا ہے می کے دیری وٹ جانے گا روع آسسان يا لاسكان سے آتى ہے، وہ وياں پروازكرجائے كى اور بجرقرار آئے كا، ية داريدوسيكو. م مان يرماني جديد جد بزارول رنگ انت کومان جاملے مانی بی کے سنگ یں آرزوے دید کے کس معین ہوں خود آئنہ ہوں یامیں کسی آئنے میں ہوں يرع قريده كي على تقاته عد فر تحديث تحرك مى برز الطير بول مرفض یوچیا ہے مرا نام کسس کیے تری گل میں آ کے بیب مخصص ہوں واتعت مجے الل سے می منزل ابد مردور يرميط بول جن زاويدي بول

# عظهرتانتين كاروان وجود

اس کائنات میں کوئی وجود ہمیشہ کے لیے ایک جگہ پرموجو ڈنیس رہ سکتا ہر چیز بدل جاتی ہے۔ برلحہ دوسرے لمحات کورستہ وے کر رخصت موجا تاہے۔ سانس کی آری بی کے ایدار درخت کوکاٹتی چلی جاتی ہے اور آخر کاران ان سرعمل سے بیگا مذہر کرنامعلوم ونیا کی طرف خصت ہوجاتاہے۔ بیکیل جاری رہتا ہے۔

كأننات كاذره ذره اينامقام براته ب حالتي برلتي بين حالات بدل جاتي بركم بدل جاتے ہیں۔ سرفے میں ہمہ وقت تغیر رو فماہو ما رہما ہے۔ ہمہ حال تبدیلیوں میں قیام کی خوابش ہی اٹ نی زندگی کاطرہ امتیاز ہے۔انسان جا نماہے کہ بیال اس دنیا میں مھٹر نا ناممکن ہے۔ قیم کا امکان نبیں۔ اس سے بہلے بھی ہزار ہا قافلے اس دشت بے امال سے گزمے ادر اینے بعد ویرا بنال چیوڑ گئے۔انان جانتا ہے کہ اسے بھی جانا ہے نیکن وہ جانے سے پیلے كونى كالياكرنا جابة بي جواس كے ناكس منسوب رہے۔ ودمكان بناتا ہے۔ أكسس ميں روشنیاں اور فانوس لگاماً ہے اور کچیم عرصہ کے بعدخو د اندھیروں ہیں کھوجا ہا ہے۔

ہمہ حال نئی شان والے پر ور دگار عالم نے سرشے میں تغیریبیدا فرماکر حسّن سختا ہے۔سارا جهاں حسن سزار رنگ کے ساتھ جلوہ افروز ہے۔ کتاب فطرت کا ایک ایک ورق رنگ و نور ے مزین ہے۔ زمین خوشوے مہکتی ہے کہی آسمان اپنی گرد مثول میں مست نظراً یا ہے بہرطر جلوے ہی جلوے ہیں۔ رونقبس ہی رونفیس ہیں۔ خالق کی قدرت کاملہ کے مظاہر دلفریب اور دلنشیں ہیں۔ لُوری کا تنات پرمنور رُوح محیط ہے۔

UIF

خکالیا

UF-

FIL

ال دريا مندر

رون کو دکھیں اپنی آدے ہوں ہیں جوہ آراہ ہوتا ہے۔ میں کا ذب ہویا ہے صادق ، فرکو ہوتا ہے۔ برائ کی دوشنی میں تحریب ہے۔ میں بہلی کرن سے میسل کھینے شروع ہوتے ہیں۔ سوت استان ہوتا ہے۔ تراس زندگی نکاتی ہے۔ جسکار اور مہ کار کا ذور شروع ہم آ ہے۔ ہرزی جان میڈشائے جائی کہریا میں صورون نظر آ آ ہے۔ جرند پرند، النان، اشیا، دریا، پہاڑ، ہو أمیں، فضائی سسسترک نظر آتے ہیں منور نظر آتے ہیں۔ زندگی اپنا اظہار کرتی ہے۔ النانی آ جی محرفظارہ ہوتی ہے۔ اور پورامنظر نار من کے باس میں مبون دلائی کی دات نیں بیان کرتا ہے۔

صح کی رونقیں دو ہیر کے آرام میں سانس لمیتی ہیں اور پھر دو ہیں سیپر اور شام اور پھر سکوتِ شام سب آوازیں فناموش ہونا شروع ہوجاتی ہیں جلاش میں سرگرواں و مجود لینے آئیاؤں اور اپنے مطاکاؤں میں دالیں آجاتے ہیں اور اس طرح سورے اپنے جنوے کجھیرا ہوا یفصت ہوجا آہے۔

رہ بہت ہے۔ اور ان کے حسن سے آراستہ ہو گرمنظر نامے پر طبوع ہوتی ہے۔ ایک نئے قسم کا جو و نظر آتا ہے جھبل جبلس ناروں کی تفلیں بہا ہوتی ہیں۔ دل محبت سے مامور ہوتے ہیں۔ دل محبت سے مامور ہوتے ہیں۔ کا رواب وجود کسی حالت میں محشر آسنیں اس کے میں فراین کسنزلوں کی طوف رواں ہوتے ہیں، کا رواب وجود کسی حالت میں محشر آسنیں ہے۔ ہم حال حرکت، ہم حال گردش بمر لحظ نباین، سر لمحو الوکھی داشان ررات کی محض ہے۔ بیادوں کے در ہی جو ا ہوتے ہیں۔ دل کی دنیا آباد ہوتی ہے۔ شارے چیکے ہیں اور النان کے دل و دمانی میں خیالات روشن ہوتے ہیں۔ ٹورٹ وجود کی خوراک میاکر آ ہے اور النان کے دل و دمانی میں کرتی ہے۔ چاند تی اور ایس خوجود کی خوراک میاکر تی ہے۔ چاند تی اور بات ہوتے ہیں۔ منزلیس وجد میں آئے ہوئے آئمو کھیلیں جمیعے ہیں۔ چیور چاند کی طوف ایس میں ہیں گرکھیلیں جمیع ہمت بہت ہیں۔ جو آبی نیند کے تھے لاتی ہیں بنیں ہوتی۔ ہو آبیں نیند کے تھے لاتی ہیں بنیں ہوتی۔ ہوائیس نیند کے تھے لاتی ہیں باور النان کی خدرت میں ہیں ہیں۔ رات کی خدرت میں ہیں گرتی ہیں۔ رات کی خدرت میں ہیں گرتی ہیں۔ رات کی خدرت میں ہیں گرتی ہیں۔ رات کی خدرت میں ہیں۔ رات کی خدرت میں ہیں ہیں۔ ہوائیس نیند کے تھے لاتی ہیں باور النان کی خدرت میں ہیں ہیں۔ رات کی خدرت میں ہیں۔ رات کی خدرت میں بیش کرتی ہیں۔ رات کی خدرت میں گرتی ہیں۔ رات کی خدرت میں ہیں ہیں۔ رات کی خدرت میں ہیں گرتی ہیں۔ رات کی خدرت میں ہیں گرتی ہیں۔

اس كا نات ميں كوئى سارہ، كو ئى سيارہ، مهم حال ايك حال پر منيں رہتا جوخو دنيس بدلتے

Ш

الا ول درياستدر

ولدوي

7.-c

UI Si

1465

MUL

->5

میں بھون اس کارحا کے بین اسن ہے ہر سے بیر کاسٹ بین مبت اسلامان میشرہ نہیں سکتی کیجی خولیا اور عرب کوئی حالت ہمیشرہ نہیں سکتی کیجی خولیا اور عمل کے دورال کی داشان ہے ہیں خولیا اور بدا عمالی کے بغیر ہی ذائب اور زوال سے جہار عمل کے بغیر ہی ذائب اور زوال سے جہار کی اور بدا عمالی کے بغیر ہی ذائب اور زوال سے جہار ہونا پڑتا ہے۔ یہ عجیب حالت ہے۔ زندگی کے مزاج میں فائم رسانامکن نہیں۔ اس میں کچھ نہ کچھ ہونا پڑتا ہے۔ یہ عجیب حالت ہے۔ زندگی کے مزاج میں فائم رسانامکن نہیں۔ اس میں کچھ نہ کچھ

انان سنتا ہے۔ فوش ہوتا ہے۔ وہ اپنی زندگی پرنا ذکر تا ہے اور ای دوران کسی نامعلوم وجہ سے اس کی سبنی آنسو وں میں بدل جاتی ہے۔ نوشی رخصت ہو کر هم وسے جاتی ہے۔ انسان جس حالت پرفخ کرتا ہے اس عالت پرائسوں کرنے گلتا ہے۔ مبارک دہینے والے تعزیت کھنے ملکتے ہیں۔

یہ تغیرات ہیں۔ ہرا دمی کے سے پہ کترگام اسے آلون کس سے تعزیت کرسے اس وُ نیامیں عظمر نے کا منام ہی نہیں مبلسل تبدیلی متقل تغیر ہم حال سے اسال اس میں کوئی قرار نمین کوئی امال نمیں ۔ ان ان کرسی پر بیٹھا بیٹھا بوڑھا ہوجاتا ہے۔ ممل دکرسے تو بھی عمل جاری رہتا ہے۔ امال نمیں ۔ ان ان کرسی پر بیٹھا بیٹھا بوڑھا ہوجاتا ہے۔ ممل دکرسے تو بھی عمل جاری رہتا ہے۔

ل وريا مندر

یہ کی کل کی بات می گزرگیا کھیل کو دکے زیائے گزرگئے کیوں گزرگئے بی بی قانون ہے۔ ہر حال گزر جاتا ہے۔ ہر جلوہ رخصت ہر جاتا ہے۔ ہر لحظ بدل جاتا ہے۔ بہر علوہ رخصت ہر جاتا ہے۔ ہر لحظ بدل جاتا ہے۔ بہر علی اللہ جاتا ہے۔ ہر حال اللہ علی کا خوال ؟ بس ایسے ہی۔ آئے والی شے جاتی ہے۔ جوانی اور اگر حالے میں فرق بنیس رہتا بمنعتبل کا خیال ہے توانان جوان ہے اور اگر صوف ماضی کی یا دہی باتی ہوتی انسان بوڑھا ہے۔ بوڑھے انسان کے پائ تقبل کے منصوبے نئیس ہوتے صوف انسی کی حرتیں ہوتے موف انسان کی حرتیں ہوتے موف انسان کی محرتیں ہوتے موف انسان کے محرتیں ہوتے موف انسان کی حرتیں ہوتے موف انسان کی حرتیں ہوتے موف انسان کی محرتیں ہوتے ہے۔

ان ان ان افر کا آغاز کر آ ہے۔ اس کے پاس کتے ہی داستے ہوتے ہیں جوراستہ چلہے اختیاد کر

ان ان ان افر کا آغاز کر آ ہوا آ ہے اور جورا کیے ہیں داسے عوں ہو آ ہے کہ اس کے پاس

صرف ایک ہی داستہ داستے ترک کر آ ہوا آ ہے اور جورا کیے ہوں اسے عود و مسکن ہیں اخل ہو تی

مرف ایک ہی داستہ دہ گیا ہے۔ اب اس کی زندگی لامحدود امکا بات سے محدود مسکن ہیں افریہ

ہے۔ ہران ان کے ساتھ یہ ہو آ ہے۔ کثارہ میٹرکیں کم ہوتے ہوتے سنگ گلی بھے آجاتی ہیں اور یہ

سنگ گلی ایس ہے کہ ان ان مراجی بنیں سکتا ، واپس بنیں جا سکتا ۔ بس آزاد انسان مجبور انسان میں کے دہ جا آ ہے۔

پھیے ہوئے خیالات، پھیے ہوئے پروگرام ، پھیے ہوئے اسمان سبسمٹ جلتے ہیں۔ ہرحال بدل جاما ہے۔ ہرلحہ نیالمحرہے اور آخر کار قدرتوں والاانان بے بی کوئیم کرلیا ہے ادرموسم بدلتے بدلتے آخری موسم آجا آہے جس کے بعد کوئی تبدیلی نیس ہوتی۔ بی آخری باب ہے زندگی کا۔

یدکا نات ہرحال میں بدلتی ہے۔ لب ایک جی ہے کوپل رہی ہے۔ بین رہی ہے ندگ کو اور جنم دے رہی ہے نئی زندگی کو۔ رنگ بنتے ہیں اور دنگ شفتے ہیں۔ ایک رنگ جرمیث قائم دہ آ ہے، وہ ہے اللہ کا رنگ اس کا علوہ۔ ہرشے تبدیل ہوتے ہوئے مشتی چلی جاتی ہے نکا دہ کا رنگ اس کا علوہ۔ ہرشے تبدیل ہوتے ہوئے مشتی چلی جاتی ہے نہیں اللہ کا رنگ شان والا اللہ نئی آ با نیول کے ساتھ قائم رہ آ ہے۔ کا نتا ت بدلتی ہے اور کا کنات کو تبدیلیاں عطا کرنے والا قائم و دائم ہے جول کا تول۔ اس میں نہی ہوتی ہے مناصافہ۔

۱۱۴ ول ورياستدر

وه است جلوول میں باقی رہتا ہے۔ اس کے علاوہ ہرتبدیلی، ہرتین بیام فاہ ہے، ہررتگ مارسی
ہے۔ ہرافتیار ہے ہی ہے۔ ہرماس محروی ہے۔ ہربرونا مدہونا ہے۔ ہم ہے کوئی ہماری تم اپہ ہے
وَرَم گزری ہوئی تمربتا دیتے ہیں۔ ہوا ہے پاس نہیں ہے اس کوشمار کرتے رہتے ہیں۔ جوخری
ہوگیا اسے گنتے رہتے ہیں! حالا نکہ ہماری اصل قر تو وہ ہے، ہوباتی ہے۔ انسان مجت نہیں تبدیول
کے عارضے میں میتلا انسان اور انسان کی زندگی اور گردوپیش کی کا مُنابت سب عارضی اور فائی ہے
یہ قافلہ محمر نہیں سکتا۔ ہرؤرہ تراپ رہا ہے اور مردہ ہے۔ نفیر کو صرور شبات ہے دیکن یہ شبات
مجھی تعقیر ہے۔ اصل نبات اُس کے لیے ہے جو ذات ذُو الجلال کوالاکوا الاکوام ہے۔ باتی سب وہم و
خیال کی بدلتی ہوئی محفل ہے۔ باتی سب اَرائیش جمال کا تنابت کاحس ہے لیکن ہی کا مُناب کا مناب کا حسن ہے لیکن ہی کا مناب کا مناب کا مناب کے کہ
اور ہے اور ہے را زیوں آشکار ہموتا ہے کہ النان مجھ لیتا ہے کہ
اور ہے اور ہے را زیوں آشکار ہموتا ہے کہ النان مجھ لیتا ہے کہ

انان عجب مخلوق ہے۔ خود تماشا ہے اور خود ہی تماشائی۔
اننان خود ہی مید لگانا ہے اور خود ہی مید دیکھنے نکل ہے۔
ہجوم میں ہرانیان ہوم کاحضہ ہے اور ہرانیان اپنے علاوہ نیاؤں
کو ہجوم کمتا ہے۔ تنہائیاں اکھی ہوجاً میں تومیلے بن جاتے ہیں۔
نمنے چراخ مل کرچرا غال بن جاتے ہیں۔

## عبادت

عابدا ومعبود کے درمیان رشتہ عبادت ہے معبود کے احکامات کی بھاآوری عبادت کہلاتی ہے۔ بیراحکامات ا وامرو نواہی کی شکل ہیں تمہیں پیٹیٹر کی ذاتِ اقدیں اور قرآن تھیم کے وسیلہ سے علوم و وصول ہوتے ہیں۔ ان کی عمیل بغیر عذر اور تر دّ دیے عبادت کی اصل ہے۔ مسلمالول کوعبادات کے مفہوم سے کما حقہ آگاہ کرنے کے لیے حضوراکر تم نے اپنی حیات مبارکہ میں عملی کر دارا دا فرمایا عبادت کے اس عنہوم میں مذاصل نے کی گنجائش ہے انتخفیف کی نماز فرص ہے توسب کے لیے سب زمانول میں فرص ہے۔ ای طرح باقی عبادات اس میں مذکونی کلا کہے ناکسی بحث کی عزورت۔ احکام عبادت میں کوئی ایهام نہیں۔اس میں کوئی مزیدُ ضاحت در کار نہیں معبود کے احکام جاری ہو چے ہیں۔ ان کی تعبیل پیغیتر کے زمانہ سے آج بہر من وحیاری ہے۔ ملکت اسلامیہ کاعبادت کاطریقہ کار وہی ہے جوحضورٹر لؤر کے زمانہ مبارک میں مقا۔ معبود کا حکم ہے کہ حرام نہ کھایا جائے۔ لیں حرام مال سے اجنٹ اب عبادت ہے۔ ماں باپ كا اس حدثك ادب كياجائے كمان كے آگے أنت يمك كالفظ مذكها جائے ليس والدين كى خدمت عیادت ہے یغرضیکہ جرکھیے تھی معبُود نے فرما دیا ،اس پرلقین اور عمل عیادت ہے ہوکھ كرنے كے ليے كہاگيا، وه كياجائے اور جس سے بجنے كے ليے كہاگي، اس سے بچاجائے ميں عبادت ہے۔ عیادت عقیدہ مجی ہے اور عمل معی ۔

ایک بات جو اس من میں قابل عور ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا معبود ہمارا خالق بھی ہے خالق نے مخلوق کے لیے خلیق کے حوالے سے تھی فرائفن عائد فر ما رکھے ہیں۔ ان کی ہجا آ وری تھی عبادت ول درياستدر

بی کملائے گی مِشلاً خالق نے میں انسان پیدافر مایا ۔ انسانیت کے تحفظ کے یہے جوا محال اللہ این انیں اداکرنا عبادت ہے۔ اگرسانس لین فرض ہے توسانس کی حفاظت عبادت ہے۔ خالق کی عطاکی ہوتی زندگی اپنے داس میں فراتھن کا انبار یہے ہوئے تے ہے۔ اِن فرائعن کو پُورا کرنا ہے بشلا رزق کمانے خردی ہے ، فرض ہے ، مجبوری ہے ۔ بس رزق کمانے کا عمل عبادت ہے۔ رزق کمانے کے عداس کی مناسب تقیم عبادت ہے۔ اللہ کا حقد اللہ کو دیا جائے و نیاکا حقد دنیا کو دیا جائے الینا حالے اُن ایس لایا جائے ، یہ عبادت ہے ۔ لینے اتعال میں اگر یا جائے ارزق کو مناسب استعمال کرنا بھی عبادت ہے ، یہ عبادت ہے ۔ لینے اتعال میں اُن کے والے رزق کو مناسب استعمال کرنا بھی عبادت ہے ، مطالب یہ کہ زندگی کو اپنے ماحول میں پُرسکون بنا نے کے ساتھ ساتھ اسے دین کے تا بع دکھنا ہی عیادت ہے۔

ج دوزہ، ذکرۃ وعیرہ کی عیادات سب کے یا کیاں بیٹ نیکن زندگ کے فرائفن میں ہرانسان ہردوسرے انسان سے عنگھنہ ہے۔ یک ال عبادت اپنی جگرا الل ایکن غیر کیاں عبادت اپنی جگرا الل ایکن غیر کیاں عبادت اپنی الم ہمیت کے لحاظ سے اتنی ہی الل ہے اور اس کا مفہوم ہر دُور اور ہرز طفی می ہر معاشرے کے ساتھ ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا ہے اس لیے زندگ کے فرائقن کی بجا آوری میں اکثر زندا حیاں در کار رہتی ہیں۔ بہی وجہ ہے کہ کیسال عبادت کیسال نیج بنیس ہیداکرتی بہر فرازی نیک بنیس ہوتا ہے کہ زندگ کے ماحول کے مساوی نظر بنیس آیا ، اس لیے کہ زندگ اور زندگ کے تقاعفے کیال بنیس۔

نیت بدل جائے تو نیک عمل نیک بنیں دہتا۔ اسان اندر سے منافق ہمو، تو اس کا کاند توجید

کلا توجید نہ ہوگا۔ سرچند کہ کاند توجید وہی ہے۔ قرآن بینان کرنے والے اور قرآن سننے والے اگر

متقی نہ ہول ، تو قرآن بنمی سے وہ نتائج کہی بنیں پیدا ہول گے جو قرآن کا خشاء ہیں۔

اللہ کریم کا ارشاد ہے کہ اگر منافق حضور اکرم کی نبوت کی گوا ہی دین تو یہ بیان سرچند کرسی بے اسلام کے دئمن اگر سجد بنا ہیں تو وہ سجد گرا دی جائے اس

ہے ایکن منافق جھوٹ بول د ہے ہیں۔ اسلام کے دئمن اگر سجد بنا ہیں تو وہ سجد گرا دی جائے اس

ہے مساجد کا احترام مجرور بنیں ہو تا، بلکداس کے رہنگس پرساجد کے احترام کا ہی عمل ہے۔

ولادياستدر interfi ULVITA ادرمنوم كونها يستورا واك دلائے گ عادي جارا ادا کے جا و لأنات ا وغيره الأ 06.0 مائے: ا

ول درياسمندر

مندر

5%

أكرمساجدي عبادت جارى بداورابل على كمعاشرتى زندكى يراصلاح كاعمل نيس پیدا ہوتا، توالی عبادت قابل عزرہے۔ نماز کا مدعا صرف نماز اداکرنا ہی نیس ، بک نماز کے انداز اور مفهوم کوزندگی میں رائے کرنا ہے۔اگر زندگی سماجی قباحتوں میں برستور گرفتار ہے اور نماز بدستورا داکی جارہی ہے تو ایسی مئورت حال پر بڑا عزر ہونا چا ہیے۔

منتلاً ایک عابد ڈاکٹر مربینول کے حق میں صحیح نہیں تواس کے بیے اس کی عبادت منفعت منالتے گی-ای طرح اگر ہم تمام شعبہ السے حیات میں زندگی کے فرانفن ادا نذری اور معبود کی عبادیں جاری رکھیں، تو یہ منشائے عبادت نہیں۔ منشائے عبادت یہ ہے کہ فرائفن حیات مجی اداكيے جأنيں اور عبودكى عبادت مي جارى رہے۔

اگراولاد کی پرورش فرض ہے تواولاد کے لیصحت مندماحول متیا کرنے کاعمل عبادت ہے۔ ایک دوسرے کا احترام عبادت ہے۔ خالق کے اعمال کا حترام عبادت ہے خالق نے یہ کا تنات تخلیق فرمانی۔انسان تخلیق فرمائے کا فریمون کا لے گورے بصحت مند بیمار محقاج غزیب د نغیرہ - ان کا احترام تخلیق کے حوالے سے فرحن ہے اور دین کے حوالے سے ان کی اصلاع عباد ہے۔ کا فرکو دعوتِ اسلام دینا عبادت ہے۔ یہ دعوت محبت سے دی جائے یا قوت سے دی جائے مفہوم کا فرکی اصلاح ہے۔منشا شے اصلاح بی عبادت ہے۔

الله كے ليے دعوت عمل صرف الله بي كے ليے بواتو عبادت اور اگراس ميں انايا نفس شامل ہوعائے تو عبادت مذرہے گی یفورطلب بات یہ ہے کرجیب عبادت وہی ہے معبود بھی . وہی ہے تر نتیجہ وہی نتیں۔ کیول؟

آج مسلمانانِ عالم ابنی عبادات کے ہا دجود اقرامِ عالم میں میںاندہ ہیں کیوں؟ اگراللہ کا پندیده دین اسلام بی ہے اور اس میں شک منیں کرہے اور ہم سلمان بی اسلام قبول کرے الے تو ہماری زندگی ہمارے مالک سے قریب ہونے کے دعویٰ کے باوجود آسانیوں سے محروم ہے: تر میں سوچا بڑے گا کہ کھے ما کھے کہیں ناکمیں بگاڑہے۔ یانی کمیں مردیا ہے۔

م وال درياست

برمرنالما

في فرى الول

12.26

أغير

بتجديات

وانانا

رکیا۔

wi

مجد الضی ملاؤل کے لیے ہی بنیں ،الڈکے لیے ہی مبت کی ایک یادگادہ یو ایل کے دیا گارہ یہ بیو ایل کے دیا گئے۔

کے قبضے میں ہے۔ ہم ہے لی ہیں۔ اللہ تو ہے لی بنیں رفعو ذباللہ کی دیکھ ہے۔ ماردیا جا آہے۔

فار کعیم مقام ای ہے۔ اس میں ایک شخص دعوی کرتا ہے کہ وہ بمتی ہے۔ ماردیا جا آہے۔

عزرطلب بات یہ ہے کہ اگر اس نے جیٹوٹ بولا تو خار کعیہ میں بولا۔ اگروہ قتل ہوا تو فار کعیہ میں۔ دونوں حالیتیں اسلام کے دعووں کے لیے قابل عور ہیں۔

مار کعیہ میں۔ دونوں حالیتی اسلام کے دعووں کے لیے قابل عور ہیں۔

ہم عبادت کرتے ہیں۔ دعائیں مانگتے ہیں۔ نیک عمال کرتے ہیں نیکن زندگی شکلات کے مار بنین کلتی۔ کوں ؟

مسلمانوں کے پاس سب سے زیادہ دولت ہے ادر سلمان ہی سب سے زیادہ فریب ہیں اور میر میں اور میر میں وہ سلمانوں کے بیے ہیں اور میر میں اور میر ہیں اور سلمانوں کے بیاس چراخ کے لیے تیل ہیں۔

یل کے جیٹے ہیں سر جیٹے ہیں اور سلمانوں کے پاس چراخ کے لیے تیل ہیں۔

اگرا عمال ہیو دیوں کے سے ہوں اور عیادت مسلمانوں کی سی ہو تو نیتجہ کیا ہوگا؟

فراوندی بن کرنا مرس میں سے ہوا کہ مسلمان خواتین کی بے عرمتی ہو کی تھی۔ محد بن قائم جلال خواتین کی بے عرمتی فرمائیں تو محد بن کا مملمان مرد ہی سلمانی آئین کی بے عرمتی فرمائیں تو محد بن کہ مال سے آئے اور کیا کرسے ؟ بے لیس ہے !!

عراد دن کے مفرد مرکی وضاحت میں علام افتال نے کن خوصورت انتظار فرمائے میں سے عداد دن کے موسورت انتظار فرمائے میں سے موسورت انتظار فرمائے میں سے ایک موسورت انتظار فرمائے میں سے موسورت انتظار فرمائے میں سے موسورت انتظار فرمائے موسورت موسورت انتظار فرمائے موسورت انتظار فرمائے موسورت موسورت موسورت انتظار فرمائے موسورت موسورت موسورت موسورت انتظار موسورت انتظار

ی جے مری مربان کر مقدوم کی وصنا حت میں علامہ افیال نے کیا خوبھورت انتعار فرمائے ہیں ۔۔

ایک ہی مصنامیں کھڑے ہم ورد و ایاز

مذکونی بندہ رہا اور یہ کوئی بندہ تواز

بندہ وصاحب و محتاج و عنی ایک ہوئے

تیری مسرکار ہیں پہنچے توسیجی ایک ہوئے

تیری مسرکار ہیں پہنچے توسیجی ایک ہوئے

کتناردح پر درمنظر ہوگا،غز نوی وایازایک ہی دربار میں کیسال حالت میں موجو دہیں آقاد غلام کی تقیم ختم ہوگئی۔ میرعبادت کی اصل ہے۔

r19

ول درياسمندر

اب سوال یہ پیدا موہ ہے کہ اگر منشائے عبادت آقاد غلام کی تقیم خم کرنا ہے، تو کتنی
دیر کے لیے ؟ صرف مناز میں ؟ ہی عبادت کی اصل ہے اور ہی عبادت محرومی ہے کہ
ہم صرف مناز میں بندہ وصاحب کی تقییم خم کرتے ہیں اور زندگی میں یہ فرق جاری دہا ہے۔
اگر عبادت کی حالت زندگی میں رائے ہوجائے، توعبادت کے نتائے حاصل ہو سکتے ہیں۔
غزوی اور ایاز کی تقییم خم کرنے کے لیے عبادت فرض کی گئی اور ہم نے محمود اور ایاز کے وابع
قائم دکھ کر عبادت اوا کی، اس لیے عبادت کی برکت زندگی میں شامل ند ہرکی۔ ایک آدی
آئے میں ملاوٹ کر آجار ہا ہے اور عبادت می برکت زندگی میں شامل ند ہرکی۔ ایک آدی
تیجہ سامنے ہے۔ ایک النان جنوٹا ہے اور سیاکلام سنایا جار ہا ہے ۔ نیچہ کیا ہوگا بہ تقی تنہو
ترانان قرآن سے فلاح نیس پاسکا۔ ایک کافر اگر قرآن پڑھ لیے تومومن نیس ہوجا ہا۔ تقویل
ترط ہے، بدایت کے لیے۔
ترط ہے، بدایت کے لیے۔

حصنور اکرتم کی حیات طبتہ بمارے سامنے ہے۔ آپ کامرتبراس کا منات کے تام مراتب
سے بدند ۔ آپ کی ذات کرامی با عنت تخدیق کا تنات ہے۔ آپ پر درود وسلام ہو۔ آپ
فی پیغیر مرابر
نے اپنے منصب کی بدندیوں کے با وجودا پنی زندگ کو اپنے جاں شادول کی زندگی کے برابر
رکھا ۔ آپ اللہ کے پاس تشریف ہے جاتے ہیں اور اباس ہیں ہوندہ ہے۔ آپ نے کہمی لینے
پاس مال جمع یہ رکھا، بلکہ آپ نے دووقت کا کھانا محفوظ رکھنا جمی پیندر فرمایا۔

عبادت کی بینی گیاں رنے کے بیے بینزوری ہے کہ عابدوں پر زندگی کی نوازشیں کیمیاں ہوں اگرنام ہوار معاشی بھاجی اور معاشر تی بندگیاں ایک بلکہ کیمیاں عبادت کے عمل میں مصروف رقیل ورسالها سال رہیں تر بھی نیتیجہ کیمیاں نہ نکلے گا۔ بلکہ کیجہ نتیجہ نہ سکلے گا۔ ہماری عبادت اسپنے تواب سے محروم ہے: اس بیے کہ ہماری زندگی کیمیاں مواقع سے محروم ہے۔

ینیم کا مال چین کرج کرنے والا ظالم ج کے تُواب سے کیوں ندمحروم رہے مِسْمانوں کا ج مسلمانوں کے لیے وہ نیتج نیس پیدا کر رہا ،اس لیے کرمج کے مرقع پرتمام خریدو فروخت اُس

ولودوامندر

مال کی ہوتی ہے، جو بیردیوں کا بنا ہوا ، جمازان کے بنے ہوتے، سامان ان کا بمآ ہے بینی ع بمادااور واب ان كو بم فيرسلم معاشر على بن بونى اثبا ، خريد ن عكول كرينس كحقه عبادت کے ڈواب کومسمانوں کے لیے وقف کردیا مجی عبادت رول موکن مذہوق میاد كسكام كى ؟ ول سے الله كومان مى عبادت بعيشكلات يصبركرنا عبادت نعمول يرشكراوا كناعبادت إيى من كونشائ اللي كة اللي كالع كنا بي عين عبادت ب محوم اور هلوم كوي دلانا عبادت ہے۔اپنی زندگی کوبے حزریناناعبارت کی ابتدا اور زندگی کومنفعت تخبش بنانا اس كى انتها-السان جينا اللهك قريب بوكا، أنها بى علوق يرمسر بان بوكا- يبى اصل ب كرج الله كے جبيب بين اللہ كے انتهائى قربيب بير . و بى كائنات بي سب كے ليے رحمت بير اللہ کی عیادت ہمین محلوق پرشفیق بناتی ہے معلوق پرظلم کرنے والا، اُن سے دھو کا کرنے والا، اُن کی خوراك میں ملاوط كرنے والاجتنى عبادت كربا جائے ہے فائده ب كسى كاحق چيينے والالقرب الني كا دعوىٰ كرے توبيد دعوىٰ دليل عروم ہے۔

عيادت اجماعي فلاح محسبيه ايك حقيقي اوراسلامي داسته يحبادت الفرادي لتياز منیں کبٹی کنارے ملی، توسب ہی کنارے ملیں گے؛ ورندسب کے لیے شکل ہے!

> اك عجب جال جل كيا رسنة چلتے چلتے بدل گیا راست آمسسال مقامری مگاہوں میں یا وٰل سے جب تکل گیا رہے تہ

# خوش تصيب

یونید کرناسکل ہے کو خوش نصیب کو ان ہے کس بڑے خوش نصیب کی زندگی کا جا آزہ لیں ترمعلوم ہوسکتا ہے کہ خوش نصیبی کے کہتے ہیں۔ ہمارے عقیدے اور معلومات ہی پغیب ہی خوش نصیب ہیں۔ وہ لوگ جن کی زندگی دوسرول کے لیے ایک مثنالی نوب ہے جن کاذکر بھی اہل فکر حصرات کے لیے سکون وبرکت کا باعث ہے۔

اگریم کسی پیغیبر کی ٹوری زندگی کوعورسے دکھییں توبیہ جان کر تعجب ہوگا کہ ان کی خوش ہی نے کیا کیا منظر دیکھے اور کیا کیا منزلیں طے کیں۔ ایک مغیر بیٹے کی جدائی میں روتے وقتے بینائی ہے محروم ہو گئے۔ پیغیبر ہیں اور بیٹے سے تجدا اور میٹانسی پیغیب ر۔ بیٹے کی پیغیبری کی ابتدا كنوئمي مي گرنے سے ہوتی ہے۔خوب صورت اورخوب سیرت بیغیسر بھائیوں کے نارواسلوک ہے آ شا۔اور بھیر بازارِ مصرے اور پینمبرکو بیجا جارہا ہے۔اور بھیرالزم تراثش اور قیدخانہ ک صعوبت معصوم ببن نسكن مقيد ميصر كامالك مصركے قيدخانے ميں عجب حال ہے علم والے بن عوت والے بین مرتبے والے حن والے۔ اللہ کے استے قریب ہیں کد قرآن میں آپ کے تذکرے ہیں۔ آپ کا ذکراحس الفصص ہے۔ آپ کاحسن مثالی ہے۔ خوش نصیبی کی انتہا ہے۔ ایک اور پینمبر خوش اخسیب پینمبر کم و بیش سزارسال مک اللہ کے دین کر بین فرماتے ہیں۔ دین کی خد<sup>و</sup> ہے کرتے ہیں اور آخر کار اپنے بیٹے کوطوفان کی نذر ہوتے دیکھتے ، ہیں۔ البجا کرتے ہیں، غداسے البجا کہ میرا بیٹا بچالو۔ حکم خدا وندی آیا ہے کہ بیٹا جب باپ کے عقیدے پر ہی نہ ہو، تو کیا بیٹا ، جانے دولہرول کے سنگ " پینبرہیں اورخوش تفییب ہن

وك ورياسمندر

اس لیے فاموش رہتے ہیں نبوت سلامت رہتی ہے اور زندگی خوش نصیبی میں کش جاتی ہے۔ ایک اور پینرمچیل کے پیٹ میں نبوت لیے ، تقرب لیے ، نوش نصیبی ہے، لیکن مچیل کا

W

ممى پيغېر كو آرسىيى چېر ديا جا تا ہے، أن نيس كى جاتى . كيونكه أف كرنا خوش يبي مے خلاف ہے۔ کتنے پینمبروں کا ذکر کیا جائے۔ ایک پینمبرگھرے ہے گھر۔ بادشاہِ وقت سے مقابد، دولت والے کے فلاف۔ بادشاہت والے سطنت والے، دبدیے والے، انسان کے فلاف ایک بغیر جس سے پاس مال وزر نئیں بخت و تاج نئیں، بس صرف خوش تغیبی ہے۔ بادشاه دریا کی موجر میں عزق ہوتا ہے اور پینمبرکو آسودہ منزل کردیا جاتا ہے۔ پینمیرکامشن پُورا برگیا، خوش تعیبی ہے۔ بڑانفیب ہے۔

اور پینیبروں کے ذکر میں اس آخری رسول عربت و شوکت والے پیارے نبی بین حصنوراکرم صتی اللهٔ علیہ وسلم کا ذکر کیے سرآئے .آپ سے زیادہ دنیا میں کون خوش نصیب ہوسکتا ہے ۔ ایک طرف الله اوراس کے فرضتے آپ پر درود بیجتے ہین دوسری طرف و نیامیں آپ کے جال نٹارآپ پر درود وسلام اورنغت کے ہدیے پیش کرتے ہیں۔ آپ ایسے نوش نصیب ہیں کہ اپنے تواپنے۔ بیگانے بھی آپ کوعقیدت کے نذرانے چی کرتے ہیں۔ آپ اتنے خوش نصیب ہیں کرجرآت کا غلام ہوگی، وہ بھی خوش نصیب کر دیا گیا۔ اسکین غورطلب ہات ہے کہ آپ کی زندگی کیس کس راہ سے گزری۔ آب پر کیا کیا وقت آیا۔ کون کون سے ماحل آئے۔ آپ سطان الانبیاء میں اور آتٍ بِرِكُورُ الْمِعِينَكَالِيَّا - آپ باعثِ تَحْليقِ كا ُمنات بين اور آتِ پِرزمين مُنگ كر دى كُنى بهجرت يرمجبور بو كئے ۔ آب نے كفّار سے تنجيم كھاكر اپنے بينے والے خرن سے اسمى كفار كے ليے دعاً ميں لکھیں کمی پرلعنت نرمجیجی خوش نصیبی کی انتہا ہے کہ بیوند والالباس زبیب تن ہے اور آسمانوں سے بلا داآیا ہے کہ اللہ اپنے خاص بندے کو آج میرکرائے گا۔ کیا کیانہ وکھائے گا۔ کیا کیا یہ بہآئے گا۔ کیا کیا نہ آشکار ہو گا۔سب کچے ہوگا۔سب ماصنی سے ملا فات ہوگی اور تقبل کے بھی

جدے آشکار ہوا فات ترسين بك اللك شاريان Ulista. Use: ببت بڑی تھ ي مراهل بشكا 12.6 خورتماث أبا يندالشدا كى المها كا red. 921

took 4

ول درياسندر ٢٢٣

الماسيح

نان کے

جلوے انشکار ہوں گے۔ اُمّت کے لیے دعا میں منظور ہوں گی، رفتوں کی من فت طے ہوگی، قائب قرئین بلکہ اس سے بھی آگے علوہ ، جلوے کے زُوبر و ہوگا۔ آئینہ آئینے کے روبرہ ہوگا۔ انسان الشّد کے قربیب ترین ہوگا۔ ایسا قرب کر رکھی ہوا، ناکسی کو حاصل ہوگا، نیکن لباس میں تیج نہ رہے گا۔ خوش نصیبی وجود کا ظا ہر بنین وجود کا باطن ہے۔

یہ بات ہمیں تمجہ میں بنیں اسکتی کہ اہم حین کیوں خوش نصیب ہیں۔ آپ پر کہ بلاگزری اور یہ بہت، بڑی کھٹن منزل بھتی۔ کیا کیا نہ تہوا۔ کون ساخم بھا جونہ ملا ہو۔ کون سامرحلہ تھا، جونہ آیا ہو۔ مراحل ہی مراحل مشکل ہی شکل یے فورشکل کٹ اور بیا بتلا۔ مالک ذوالفقار کے اور بچرجلوے گروش دوزگار کے بڑے نصیب کی ہتیں ہیں۔ تقرب کے صیحے ہیں۔ زبین پر ہونے والا آسمانی گرشمہ خود تماشا و خود تماش کی بھرب کے جوش نصیب کی تمری و لیا کہ مانی گرشمہ خود تماش و بید اللہ اسمانی گرشمہ خود تماش و بید اللہ تمانی گرشمہ خود تماش کی بید بھر ہے ہیں۔ تون سے دقم کر دہے ہیں۔ بید الشہدا سے خوش نصیب کی وہ وہ ربگ عطا کیا کہ کہنے والے برطا کہ اُسٹے کے جاتم کے اللہ است جسین کے بیانی کا اللہ است جسین

آئ کا انسان عرف دولت کوخرش نصیبی مجسان اور مین اس کی بیسیبی کا بموت ہے۔ آئ کا انسان یا مسلمان زندگی فرعون کی لیسند کرتا ہے اور عاقبت موسیٰ کی مقست ہے آج کا انسان ۔ آسائشوں کا گرفتار، نائشوں کا پوسٹار، آرائشوں کا پیجاری، آلائشوں کی بیماری میں

١٢٣ ول دريامتد

کراه دیاہے۔ اس کا دل مجر نیکا ہے، لیکن اس کے مکان میں تنفتے روش ہیں۔ وہ لذہ ورد کی منت میں گرفتارہے۔ اس کی بڑے مقصدے تاروت نہیں۔ وہ صرف پنجر بال ہی بنایا ہے اور مجر کلین بولڈ ہوکر رخصت ہم آہے۔

یں برمہ ہر روسی ہراہ ہے۔ آج ترقی کوئد عاتے جیات مجھاجارہا ہے۔ ترقی کیسی ترقی کس سے ترقی کس پرترقی فوراک کی بجائے دوائی کھانے والا النان کیا ترقی کرے گا۔ آسمان زیر قدم آگی۔ آسماؤل کی راہ مونڈ والا دل کی دنیا دیران کرچکا ہے۔ النان النان سے اجنبی ہے۔ اینے آپ سے بیگا مذہ مقصدتیا سے بے خبر ینوش تھیبی کے مفہوم سے نا آسٹنا۔

نوش فیدی کسی شے کانام بنین سماجی مرتبے کانام بنین بدیک بلیس کانام بنین بڑھے بڑے مکانوں کانام بنین بڑھے بڑھے مکانوں کانام بنیں بوش میں مرف اسپے نقعید برخوش رہنے کانام ہے برکشش ترک کرنے کا تقعید بنیں کسی خوش نقید بنی کسی خوش نقید ہونی جائے ہے۔

میں کسی خوش نقید ہے آج بہر کوشش ترک بنیں کی، لیکن یہ کوشش بامقعید ہونی جاہیے الیے کانان ہوا ور مورت میں آسان ہو۔ یہ دُنیا ہی اچھی اور وہ دنیا ہی بہتر۔

ایسی وُندگی کہ ہم تھی راضی رہیں اور ہماری زندگی پر خدا تھی راضی ہو۔

ایسی وُندگی کہ ہم تھی راضی رہیں اور ہماری زندگی پر خدا تھی راضی ہو۔

نوش نعیبی ایک متوازن زندگی کانام ہے۔ نزندگی سے فرار ہونہ بندگی سے فرار ہونہ بندگی سے فرار ہوایک ایسا انداز کرے والیج ہو یہ بخوس نے بخوس والیجی استان پیسے گئتا رہتا ہے جمع کرتا ہے اور آخر کا ر عذاب کی گرفت ہیں آجا تا ہے کیفوس اپنی دولت کے استعمال سے محروم ہے۔ وہ کسی کے مال ک حفاظت کرتا دہتا ہے استعمال کا حکم نہیں اور بخیل اپنے مال سے کسی کو کچے نہیں دیا۔ وہ ایس مورج ہے جس کی روشنی نہیں ۔ ایسا دریا ہے جس میں یائی نہیں ایسا انسان ہے جس بی انسان نہیں ۔ خوش نفیب انسان من کے قریب رہتا ہے۔ وہ بوس اور جسرت سے آزاد ہے۔ وہ وہ ف ا کولین یہ بھاکا مسافر ہے۔ اس کادل جبوہ پڑ فور سے محمور ہے۔ وہ اپنے آپ پرراضی اپنی زندگی پڑافتی ا اپنے صال پرراضی اپنے حالات پررافنی ، اپنے خیالات پر راضی ، اپنے ضدا پر راضی اور بمیٹ ہمیثہ کے لیے راضی۔ سلام بونوش نصیبول کی خدمت میں !!

إختلاف

جب كرات اورون قامم بين اختلات قائم رب كالدانتلات بى شايدزندگى جازندگى كاحسن ہے، زندگى كا دوام ہے۔خالق نے تخلیق كائنات میں اختلاب ليل وہنارى منین اختلاب عقائد، اختلاف من اختلاف مشابرات بلكه اختلاف حالات كوتخليق قرماكر فن تخليق كما لات

برعقیدے کے مخالف ایک عقیدہ ہے. ہر آرزو کے بھس آرزو ہے ہرمزاع کے روبرو ایک مزان ہے، سرحتس کے مقابل ایک جنس ہے ہرانا کے سامنے ایک انا ہے۔ ہرخودی کی صد ایک خودی ہے، ہرخوش کے بطن میں عمر ہے اور ہرمایوی کے عالم میں امید حبلوہ گرہے دنياي الركوئي شف نامكن بيئة توسم زنى ويك رنى عقيده ب، الله كريم ف إني لامدود تدر تول کے سامنے اپنی ہی مخلوق میں سے ایک قرّت ، اپنی ذات کے مقابل ، بغاوت وطاغر بين قائم. بيان فرما ألى ب قادر طلق ك علم طلق س الكاركر في كا حوصد ركهة والأكون موسكة ب، اگرہے توکیوں ہے؟اُ سے جراَتِ اسحار کیوں ہے؟ اسے موت کیوں مذاتی ، وہ فناکیوں مذکر و باگی اکرشیطان نے بغاوت کی بی تواس بات کا بیان قرآن کی آمیت کیوں ہے جو اختلاف کو عالی ظرفی اور خندہ میت انی مے فراشت كرنايقاً نے جیات اور بقائے اختیار کا ثبوت ہے . . . . خالق مخالف كو تباہ بنيں كر ہا مخلوق مخالف كو تباہ کرنا چانی ہے۔ نیمی خالق اور مخلوق میں فرق ہے۔ لوگوں نے قیامت کے بارے میں پرجیا . . . . الله نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ الیی خبر کے بارے میں پوچھتے ہیں جس میں ان کا اختلات ہے۔ اختلات مشابدے کے بغیرختم نمیں ہوتا اور قیامت کا مشاہرہ زندگی ختم کر و ہے گا۔ پھرلوگ جان

دياسمندر

Sign

للدادري

م قسد

45

ول دريا مندر

لیں گے۔ان کوعلم ہوجائے گا وروہ علم کیا علم ہو گا برصاحب علم کو فناکر دے۔ زندگی میں اختلاف ایے ہے بیسے نظرت کے مثابرات میں اختلاف . . . عجب من ہے

اختلات مے عالم میں - ا

پیاڑ ہیں کہ میخوں کی طرح گڑھے ہیں۔ چٹانیں تطوس، قوی عرم کی طرح اٹل اپنی جگہ قائم و دائم۔ اور پھر بہاڑوں کے دائن میں وادیال میں وجیل دریا روال دوال اور پھرمیدان بچھونے کی طرح كنّاده اور پيچرصحرا اورسمندر - پياسے صحرااورلېرېز سمندر عجب عالم ہے جسن ہی حسن، جلوه ہی جلوه اوراختلاف مى اختلاف !!

تيز برأبين خاموش فضائين، بلنداسمان متحرك اجسام منوّرسّيارگان تاريك راتول بين روش قمر، درخشنده سرارسے اور پھر سورج بقا اور فها کا بیک وقت پیامبر بسب اختلافاتِ زلیت كحيين كرشمين.

ردنی حیات اختلافات کے دم سے ہے گرئی بازار نیزنگی اشیا کے باعث ہے بشعور کی پختگی اورخیال کی بدندی اختلات شعوراورا ختلات رائے سے ہے۔

عقیدے کی بچنگی اختلاتِ عقیدہ کی برداشت کا نام ہے۔ ناپختہ عقیدہ چھوٹے بڑن کی طرے جلدگرم ہوجاتا ہے سبسے قری عقیدہ اُس ذات گرامی کا ہے، جو کا نتات کے ہر انبان کے لیے رحمت کا پیغامبرہے۔سلام ہوائس دات پڑجوسب کی سلامتی کی خواہال ہے جس نے کسی کے لیے بدد عانہیں کی، جوہرزخم کے لیے مرہم ہے، جوہردل سے پیاد فرماتی ہے جس کے پاس شفقتوں کے خزانے ہیں جس نے کم ظرفوں کوء کی ظرت بنایا جس نے اختلات بر داشت ہذکرنے والول کوصبرواستقامت کی منزلیں عطا فرماً ہیں۔ لمبند عقیدہ لمبند دروازوں کی طرح آنے والوں کے استقبال میں کشادہ رس اسے محبّت مذہو تو عقیدہ بلند بہیں ہوسکتااور محبت و نفرت کی صندہے عقیدول سے نفرت انسانول سے نفرت ہے اور انسانول سے نفرت خالق کی مجت سے محروم کر دی ہے۔

FOR PAKISTAN

ول وريامندر ٢٢٤

ای کامطلب برگزیر نین کرسب عقائد درست بی، قطعانیں درست عید علیا نادرست عقائد کومجت سے بدل دیا ہے فقرت اور فعد عید دل کی اصلات نین کر کھتے جس ول میں نفرت پرورش پائے، وہ خود عید سے محروم ہوجاتا ہے ۔ یہ بات ذرایہ میں ہے، آئیے عور کریں !

الله کونین برالله کے دیئے ہوئے انان الله والے اللہ کے پیدا کیے ہوئے النان الله کونین ما نظے سوچھے کیا اللہ چاہ آ ہے کرسب لوگ ایک عقید سے میں شامل ہوں ؟ کیا اللہ سب کوہم عقیدہ بنا نے بر قادر ہے کہ نہیں ؟ اگر اللہ قادر ہے توکیوں نہیں سب کوہم عقیدہ بنا ؟ اللہ لیقینیا قادر ہے اور اپنی قدرتِ کا ملہ ہے ہی عقیدہ اسے اختلات کے بوجود کا نتا کے ہرانان کورزق عطافر مانا ہے۔ یہ ہمادا عقیدہ ہے کہ اللہ نے اختلات کو بھی تباہ نہیں فرمایا یا کمی طور پر اختلات کا خاتہ نہیں کی ... بشیطان اللہ کا دیمن ہے ، لیکن ہے اور رہے گا ۔.. ، با اختلات کا جواز یہ ہے کہ جنت پیدافر مانے والے نے دوز آ کوہی پیدافر مایا قوت کو عقیدہ کہتے ہیں ۔یہ طاقت اختلات کا حقیدہ کہتے ہیں ۔یہ طاقت اختلات اور صداقت آ فیا ہی کور ہے ، جے کسی اور صداقت آ فیا ہی کور ہے ، جے کسی کا ذہ الدھیرے کا ڈرنیس ہو تا عقیدہ اننام طبق ہو تا ہے کہ اسے کی اختلاف کا خوف نہیں ہوتا ہے کہ اسے کی اختلاف کا خوف نہیں ہوتا ہے کہ اسے کی اختلاف کا خوف نہیں ہوتا ہے کہ اسے کی اختلاف کا خوف نہیں ہوتا ہے کہ اسے کی اختلاف کا خوف نہیں ہوتا ہے کہ اسے کی اختلاف کا خوف نہیں رہ سکتا الا سازی کا کہنات تھی اگر مخالف ہوجائے تواللہ اور اللہ والی کوفری نہیں پڑ سکتا ۔!

عقبہ سے کی طرح سیاست میں اختلاف دائے حیات سیاست ہے۔ مخالف رائے میات سیاست ہے۔ مخالف رائے کو تباہ کرنے کی آرزوکرنے والا دور عارضی رہتا ہے۔ جوزمانہ تاریخ میں داخل مزمو، وہ جیا ہے۔
کتا طویل موا عارضی ہوتا ہے ۔ ہرانسان کو دائے دینے کاحق ہے، دائے رکھنے کاحق ہے،
ز، گی گزاد نے کاحق ہے۔ ہمارا مخالف ہی تو ہمارا نئوت ہے اور وہی ہماری تعویت ہمی از، گی گزاد نے کاحق ہے۔ اسی طرح ا

وال ورياستدر

260

Live

کڑت رلتے زندگی کی دوئق ہے جس طرح ہم اپنی رائے کو معتبہ سمجھتے ہیں ای طرق دو سرا

انسان مبی اپنی رائے کو معتبرا ورستند کو بتا ہے۔ اپنا احترام مقعبود ہو، تو اختلاف رائے کا

بھی احترام ہو با چا ہیے۔ اگر میں رات کو آفاب دکھتا ہوں تو مجھے اس شخص کا بھی احترام کو نا

چا ہیے جو دن کو بارے دکھتا ہے۔ ... ہرچند کہ دو نول باتیں بطاہر ناممان ہیں۔

ہم اپنی خوش فہمی کو آگی کہتے ہیں اور دوسروں کی آگی کو غلط فہمی ... تعجب ہے۔ یو محال ہے مالیک دوسروں کی آگی کو غلط فہمی ... بم خود کو جنت

حمال سے پہلے ہم ایک دوسروں کی عاقبت خواب کرنے ہیں صووف ہیں۔ ہم خود کو جنت

کا مکمین سمجھتے ہیں اور دوسروں کو دوز نے کا ایندھن ... عالا تک عمالماس کے بعکس بھی ہوسکت ہو ہو سکھتے ہیں اور دوسری

ہم خود کو اہم بلکہ بہت ہی اہم سمجھتے ہیں۔ ہم اپنے خیالات میں خود کو دی آئی پی سمجھتے

ہیں۔ یہ ہماری کم خواتی ہے۔ سیاست میں ہم اپنی جماست کو مخرب طی سمجھتے ہیں اور دوسری

بی میں۔ یہ ہماری کم خواتی ہے۔ سیاست میں ہم اپنی جماس کو مخرب وطن شمجھتے ہیں اور دوسری

بی ماشتوں کو غذار۔ اپنی رائے پر مخود ہونے والے انسان صحبت رائے سے محروم ہو جو ہیں۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ دہ انسان ہیں۔خطا و

نیبان بطامی و جہالت کے پہلے !!

اختلاف کااحترام کرنا چاہیے۔ مخالف گیاصلاح محبّت سے کی جائے ہمروت سے کی جائے ہمروت سے کی جائے ہمروت سے کی جائے۔ مخالفت شعر میں نکھار پریداکرتی ہے۔ ۔ با دِمخالف بلند پروازی کا زینہ ہے۔ اختلاف کی جائے۔ اختلاف کے دُم سے زندگی تمرد سے نگل کر تحریک منبی ہے۔ اختلاف القلاب وارتقاد کا ذرایہ ہے۔ اختلاف القلاب وارتقاد کا ذرایہ ہے۔

عظیم انسان اختلات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وہ جائتے ہیں کہ زندگی کا ویج تر اختلات زندگی کا طمن ہے اور خالق نے زندگی کو اختلات کے زلورسے مزتین فرماکر ایسے طن بختا ہے۔ ایک گھر ہیں پیدا ہونے والے اور ایک جھیت کے بنیجے پروزش پانے والے ایک انداز فکر نہیں رکھتے۔ ایک دسترخوال پر پلنے والے ایک جیسا ذائعۃ نئیس رکھ سکتے۔ ونیا کی طرف رنجوع کرنے والے اور آخرت پر نگاہ رکھنے والے ایک ایک رہیں گے پھولا محفول لے

ول درياسمندر ٢٢٩

ادرجا گفے والے کیسے برابر ہوسکتے ہیں۔ رادی دنیا فرج نئیں بن محتی کہ ایک ہی وردی میں ملبوس ہو۔
دنیا میں لباس الگ الگ دہے گا، مزائ الگ الگ ہوگا، رنگ الگ الگ ہوگا، مناس کے مختلفت دہیں گے۔ دریا ہمیت روال رہیں گئے اور کن رہے ساکن ہول گے۔ بہاڑ بلندہ ہیں گئے اور میدان کشادہ ۔ ہمارے عقائذ ہما کہ تخیلات اور ہمارے دبھانات ہمارے مبوریات کی طرح الگ الگ دہیں گے ان مبوریات کی جاتے اس میلے ہم رنگ جاتے ان مبوریات کے اندر ہمارا وجود ، حقیقی وجود واحد ہے رنگ ہے اس میلے ہم رنگ جے این ان ان ان سے غیر نہیں گئے داندر ہمارا وجود ، حقیقی وجود واحد ہے رنگ ہے اس میلے ہم رنگ ہے این ان

برآئھ میں آنو کیاں ہین ہردل کی دھڑکن ایک ہے، ہرمال کی مامنا ایک ہرسافر
ایک ہی سفر پرہے اور قام مسافر ہم سفریں ۔ ہرانا نا راد ہیں فیٹے گا۔ سرآرزونا تمام ہے۔ ہر
آغاز ایک سے ایجام پرختم ہوگا۔ رنگار نگ جلوے ، ہمدر نگ نظارے حن اختلات کے
دم سے ہیں اور بیا ختلاف اُس وقت یک ختم نہیں ہوتا جب کک ہے رنگ کا حلوہ نظر نہ
آئے۔ ہے رنگ دوشتی کے سب رنگ ہیں ۔ سات رنگول کے جلوے دراصل سفیدرنگ کے
دلفریب روپ ہیں۔ کئرت اس وقت یک سمجے میں نہیں اُتی ، جب اک وحدت آشا کی نز ہو
اور وجدت اس وقت یک سمجے میں ہنیں آئی جب انک کئرت شاک نہ ہو۔ اختلاف ہجاب
عال ہو، ہنیں تو نہیں۔

# السّلام عليكم

ان کاکلم آپ میزات کے خطوط کے جواب میں عاضر ہے۔ وجانے کیا جو گیا تھا بھے:

کوئی کی ربدل ساگیا تھا بی جب کسی شے کو وکھتا، از میری راہ میں بینا تی عائل ہو جاتی بولن چاہا اور گویا تی داستہ روک لیتی کہ اخرید سب کیوں ؟ اپنی رام کہانی دو مروں کوٹ نے کی ننرورت ہی کیا ہے ؟ جومیرے ساتھ بہت رہی ہے، اسے ظاہر ہی کیول کیا جائے ؛ لیکن آپ جعنزات کے خطوط اور اور آئے وقت کے بروقت تھا نے سے کھی محسوس ہوا کہ ایک ول کی بات ہرول کی بات ہے ۔ ایک قاض اور اس کا عاضل دو سرے انسانوں کی تلاش اور اس کی عاصل می تعنق ہے۔ ہم خلاؤں میں نہیں ہو کہ بیان کر تا اور اگر خلا میں اور بی سے دہے گئیں، تو بھی دابط کنٹرول ٹاور ہی سے دہے گئی۔ سب انسانوں کی آئی اس اور اگر خلا میں اور اس کے ماسل می تعنق ہے۔ ہم خلاؤں میں نہیں ہو گئے ہیاں کر تا اور ہیں ہو ہو بیان کو تا انسانوں کے ساتھ ۔ انسان کہت کچے ہیاں کر تا میں کہت کہ بیان کر تا ہے اور بہت کچھی دکھیے ہو دہی خور ہی تحقی نہیں دکھ سکت ۔ دنیا میں کوئی راز جمیش راز دہیں رہے۔ تم خفی رکھتے تو دہی تو دہی تونی فائم ہو ع ہو جاتے ہیں۔

یے جیب بات ہے کہ مجھ محفیٰ اشکار مذہوا تو گئیج بیمے کہلاتے۔ بات دعویٰ کی نہیں بات احساس اینا شہوت بات احساس اینا شہوت بات احساس اینا شہوت آپ ہے۔ جب ہم وادئی احساس میں قرم رکھتے ہیں تو نس اسے سکلنا ہمارے نبی منیں آپ ہے۔ جب ہم وادئی احساس میں قرم رکھتے ہیں تو نس اسے سکلنا ہمارے نس میں منیں دہتا ہم احساس کو قابو کرتے میں اور احساس ہمیں قابو کرلیا ہے۔ احساس شاید اپنی ہی اواز میں این اور احساس ہمیں قابو کرلیا ہے۔ احساس شاید اپنی ہی اواز کو جنسا بندگر و یہ آئی ہی سر ببند مہوتی ہے۔ یہ میں این اور اپنا قویدہ و ہیں۔ اس آواز کو جنسا بندگر و یہ آئی ہی سر ببند مہوتی ہے۔ یہ

++

ا واذہی طلعم بوشر واہے۔ یہ آواز آہ و فغان نیم شب کا پیغام مجی لاتی ہے اور حرف رانیگا ل میں نوشت كرتى ہے۔ خامرى ين رات كے ستانوں يں يہ آواز شور جاتى ہے۔ يہد كے اندے عِلَا تى ہے۔ مجھے آزاد كرو مجھے بولنے دو بئي مركني تو تم لي مرجاؤ كے۔ آوازي بند ہوجاتيں تو سمجھ يليجيك كوئى سائخ كزر رياب. آواز خاموش بنيس بوسكتى-آواز مبيشه بولى يتنها تى مين محفل مین زندگی مین زندگی کے بعد-آواز قائم رہتی ہے۔زندگی ایک آوازے شروع ہوتی ہے جون كُن توايك صدايب، إيك اذن ہے، ايك آواز ہے۔اس آواز سے بى آوازوں كاسفرشروع مُوا اور پرسفرلامتنا ہی ہے۔ آوازوں کو ضاموش کرنے کی خواہش کچھ دیر کے لیے کامیاب ہوسکتی ہے لین بھرایک ایسا وقت آیا ہے کہ خاموشی بذات خود ہی آواز بن کے رہ جاتی ہے۔ یہی وہ وقت ہوما ہے، جب مخفی آشکار ہوما ہے، جب خفتہ بیار مہوما ہے اور رازِ مربستہ کا اظہار ہوما ہے۔اس میں کوئی الجا و نہیں۔ سامع کاشوق ہی فامونی کو گویا فی عطاكر آہے۔

توحضات مئين كهدر بالتحاكه مئين في خاموش مي رہنے كا فيصله كرليا نضا اور تيم بير فيصله تھی پُورا بذہُوا۔ دنیا صبر کا گھونٹ بھی توہیں پینے دیتی۔ ہمارا آخری کالم شاید انتظار ہی تھا اورانتظاری قائم ندرہ سکا۔انتظارکوموت سے زیادہ شدید کما گیا ہے،اس لیے کرانتظاراوروت و و نوں ہی فراق کو خاموش کر ویتے ہیں میکن انتظار خاموش نہیں رہنے دییآ۔ انتفار وصال ک

آرزومین فراق سے گذرنے کا تجربہ ہے اور بیتجربہ اُنکول سے تحریر ہوتاہے۔

یں نے پہلے ہی عرض کیا ہے کہم سب انتظار میں ہیں۔ اپنی محنتوں کے معاوضط وراینے اعمال کی عبرتیں عامل کرنے کے لیے ہم منتظر ہیں۔ خداوہ وقت بذلائے کے معاوضے عبرتیں بن جائیں۔ و قت بدلا ہوا ہے۔ زیا نے کارنگ بدل گیا ہے۔ رگوں میں خون کی گروش کی رفتار بدلی ہونی ہے۔مزابع فلک برمم ہے۔ صاحبان بھیرت عور کیوں بنیں کر رہے کرجس و ورمیں خواجگی بندہ پروری ہے الگ ہوجائے وہ دُور بدلفیب کملاتا ہے۔ اس امانت خانے سے عاسل کی ہوئی ہرجیز ہمیں چپوڑ کر رخصت ہونا ہے اور ہم ایسا نہیں چاہتے ہم بحیثیت قوم

۲۳۲ دل در یاسندر

ایک اید سے من فرکی طرح بین جس کا آنا شاس کے سفری رکا وہ ہے۔ وہ اٹا طائع منیں مجوز آ اور تیجہ یہ بیکنا ہے کر سفر کا عزم اس سے جین جا آ ہے۔ مسافر سفر نہ کرے، تومنزل سے موجی ہی اس کا نفید بین کے رہ جاتی ہے۔

فال ہم سب مجبور ہیں اور اس مجبوری میں ہی ہم این این منزل کی طرف گامزان ہیں۔

غلام کو غلامی پند نہ ہو، تو کوئی آتا پیدا نہیں ہوسکتا۔ غلامی خود آقا پر در ہے، آقا ساز ہے۔

بیاز مندی ہی ہے نیازی کا ثبوت ہے۔ ہم خود ہی کی کو بندی بخشتے ہیں اور پھراس سے اس

بندی کا فیض مانگتے ہیں۔ ہم خود ہی ا چنے لیے عذاب ہیں اور خود ہی اچنے گواب ہم

خود ہی را ہی ہیں خود ہی رستہ خود ہی مسافر، نود ہی ہمسفر، خود ہی منزل اور خود ہی محرومی

منزل۔ ہماری لب بندی سے گویائی پیدا ہوتی ہے اور گویائی سے لب بندی ہکھ نظر بندی

پیدا ہوتی ہے۔

توعویزان محرم بین که رہ ہوں کہ آواز زندگ ہے۔ اگر شکلیں سنے ہوجا میں تو بھی ہم

ایک دوسرے کو آواز ہی سے پیچائیں گے ۔ آواز ول کے ممند میں النان کی گویائی ڈو یہ

جائی ہے اور ڈو بتے ڈو بتے ہی ایک نئی آواز افق سے گونجی ہے ۔ آواز کا طلعم سب برا

طلعم ہے ۔ مین ممکن ہے کہ آواز ول کا شور ہوا ور زندگی کا نشان باتی نہ ہوشینیں الناؤں کی

آوازی پیش کر رہی ہوں اور النان شینول کی ڈیناسے نکل چکا ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ہر طرت

بطاہر ساٹی ہواور اس میں آواز پی گونے رہی ہوں ۔ رات کے ہو لناک شائوں میں النان کا ماخی

گرنج آ ہے ہوئے والے ہول ایسے بینیا ماہت سنتا ہے جونہ شائی وسینے والے ہول

اور دہ اجب کی دیکھتا ہے جونہ دکھائی وینے والے ہول ۔ ڈور کی آواز پاس سے سنائی دیتی ہے

اور پاس ہی سے آنے والے خرائوں کی آواز آہت آ ہت ضاموش ہوجاتی ہے۔ النان جب

این ہونے کا اور کوئی ثبوت نہ ہیش کر سکے تو وہ عرف شور میجاتا ہے ، بولتا ہے ۔ اسان جب
الفاظ کے رشتوں سے بے نیاز۔

ول درياستدر

آوازکی تا تیرستم ہے. ایک آواز اطاعت پداکرتی ہے اور ایک بغاوت. ایک آواز خوت پیدا کرتی ہے اور ایک آواز شوق آواز انان کومجوب بٹاتی ہے اور آواز ہی سے الناك نايند موجاما ہے۔ آواز بڑی يُر ما ثير ہوتى ہے كي كے منے كل ہوئى آة اسمانوں کو چیرجاتی ہے اور کسی کی فریاد ہے جی کے کانوں سے محراکر شرمسار ہوجاتی ہے دار باکی آوازی سرّدلبری ہے۔ کرخت آوازی دوزخ کے نگرانوں کی ہوتی ہیں جنت کے مکین شیری سخن ہوتے ہیں۔ آوازیں پیدا کرنے والے نے آوازوں کی رینج (RANGE) مقررکردی ہے۔ سب سے بُری آواز گدھے کی ہے اورسب سے بیاری آوا زسب سے پیارے انسان کی ہے۔ اللہ کویہ آواز آتنی بیباری ہے کہ اس نے حکم دے رکھاہے کرخبردار اکوئی آواز اس کے مجرب ستی اللہ عليه وسلم كي أواز ع ببندية مور ورية سب اعمال ضائع موجاتيس كي - آب كي أواز كم متعابل دنیا کی ہرآ واز کا قدلیت ہے۔ ہی رازہے ہی اُس پیغام کی ندرت ہے جو آپ کی آوازنے عطا فرمایا۔ اب آت کی آواز ہی گرسے پُوتے انسان کوسنجالا دیتی ہے۔ آپ کی آواز ہی ایک روش متقبل کی طرف نشاندی کرتی ہے۔ آب کی آواز قلوب کومنور کرتی ہے۔ آبیک کی آواز زمین اور آسمانوں میں سب سے زیادہ مقبول آواز ہے۔ آت کی آواز پر جیلنے والےمما خروں کی خدمت مين السلام عليكم.

حبت ک توبه کا دروازه بندینه بوکسی آدمی کو بُرا یه کهو!

چھوٹے آدمی کو چھوٹا شمجمو، بڑا آ دمی بڑا نہ رہے گا!

رزق

مخنوق کے خالق کا دعویٰ ہے کہ وہ زمین پر جلنے والے ہرجاندار کے رزق کا کفیل ہے اس میں سب مخلوق شامل ہے۔النان ،حیوان ،کیرے مکوڑے،مرغ دما ہی غرضیکیے فزی جان اورذی روح ، بغیر کسی استثنا کے۔

رزق حرف بیی نبین کرجیب میں مال ہو، بلکہ ہماری سرصفت رزق ہے اور ہماری ہراستعدادرزق ہے۔ بینائی رزق ہے، گویائی رزق ہے، خیال رزق ہے، احساسس رزق ہے، سماعت رزق ہے، و بُود کی طاقت اور لطافت رزق ہے، عم رزق ہے ، خوشی رزق ہے،علم رزق ہے،محبت رزق ہے جٹن رزق ہے۔ ذوقِ جمال رزق ہے اورسب سے بڑی بات یہ کدایمان تھی رزق ہے۔

اس ہمدر نگ رزق کے نزول اور حصول کے عمل پرعور کرنے سے یہ بات واضح بہو جاتی ہے کہ خالق کا دعویٰ کسی اور دلیل کامحماج نیں۔ وہ ایسارازق ہے کہ نیٹے کے پیدا ہونے سے بیلے اُس کے رزق کا انتظام کرچکا ہو تاہے۔

ا مهانوں سے مصفّاا ورمطہر پانی کی بارش کرنے والاخالق رزق کی ترسی کے وسیع سليد ركمتا ہے انان تمجم نہيں سكتا۔ آج كاانان حجكر الوسوكيا ہے وہ ليم سے حاصل ہونے والی تعلیم سے محروم ہوجیکا ہے۔ ہیں دجہ ہے کہ وہ رزق کے وسیع عظیم پھیلا و کو دیکھتا توہے سمجھتا بنیں۔

بارش كے ساتھ رزق كا اتنا گراتعلق ہے كه بارش كو بى رزق كسد يا جا آہے بارش

rrr

LES

والعاب

ين ال

تب مي لا

شرر للا

رفت كمالما

ب.دور

گوشت ا

کی کھا

961

t

ول ورياسندر ٢٢٥

جانور جانور وں کارزق ہیں انسانوں کارزق ہیں، یہاں تک کے مراہُوا جانور جی گِدھ

کارزق ہے ۔ گِدھ فردار پر بلیا ہے ، شاہین زندہ شکار سے ابنی زندگی برقرار رکھتا ہے ۔

پروردگارے کام ہیں۔ شاہین اور شیر کی خواک کو زندگی دھے کر تعفوظ کر دیا گیا ہے ۔

اگر آسمانوں سے میپز نہ برسے ، تورزق کی داشان ختم کی ہوکر رہ جائے ۔ سائنس کی جو کر یہ وجود رزق کا نظام معیشت و معاشبات بھتیم دولت کا سارانظا کہا بات کے ختم سمنے نے تی ہوئی اور اُونی کیٹر ہے کی ملیں جی رہی میں ، بارشش سے ختر ہوجا ہے ۔ بارش کے دم سے ٹوتی اور اُونی کیٹر ہے کی ملیں جی رہی میں ، بارشش کے دم سے ٹول اور اُونی کیٹر ہے کی ملیں جی رہی میں ، بارشش میں ، بارشش کی کمی سے بجی کا نظام م بڑوان کا شکار ہوتے دی کھا گیا ہے ۔ رزق کی تقیم و ترمیں بارش کی کمی سے بجی کا نظام م بڑوان کا شکار ہوتے دیکھا گیا ہے ۔ رزق کی تقیم و ترمیں

۲۲۰ ول در استدر

کانفام اسمان سے برسے والے پانی پرہے۔ پانی کی کمی سے قعط سالی اپنے فالم جبڑوں پر انسان کو داوی لیتی ہے۔ یادر کھنے والی بات یہ ہے کہ بازش منشائے اللی ہے اور پر عطائے رحمانی بنیر کمی مداد صفر کر میں

W

ان فی آگھ کو قدرت نے بین فی کارزق عطاکیا اوراس بیناآ گھ کے لیے نظاروں کے خوانے موافی ہے کے ایک نظاروں کے خوانے موقود ہیں۔ کا تنات کے منور مناظر انسان کی نشیاہ نے تنگاہ کا سامان ہیں۔ کساروں سے گزاروں یک نظر کا رزق نظاروں کے شن یں پھیلادیا گیا ہے۔ یہ سب بغیر عاصفے کے ہے۔

ایے محسوں ہوتا ہے کہ مشرق سے طلوع ہونے والائوری رزق کے خزانے کھیرتا ہُوامغرب ہیں عزوب ہوتا ہے اور پھر دات ایک الگفتم کارزق راحتِ جال کے لیے تفتیح کرتی ہے۔ پُرسکون بیندایک عظیم دولت ہے، معفت ملتی ہے، اس پر کروڑوں فیلے شار بٹورج بھیلوں کورس عطاکر تا ہے، چاندہ ٹھاس بخشاہے، شارے صاحبانِ فلکر کولتِ افکارے مالا مال کرتے ہیں غرضیکہ اس کا مناست کا ہرموہم اور سر لمحکسی نہی انداز سے رزق تقیم کرتا ہی دہتا ہے۔

ان ان کارزق اس کے اپنے وجود کے کسی حصتے میں پنمال ہوتا ہے اِس صلاحیت

کودریا فت کرنا ہی ان ان کا فرض ہے۔ اس کے بعد صول رزق کامشلوحم ہوجاتا ہے۔

کیچے لوگوں کارزق ان کے ذہن میں ہوتا ہے۔ ان کی ذہنی صلاحیت رزق بنتی ہی

پلی جاتی ہے۔ یہ صاحبان فکر و فراست اپنی اور دوسروں کی معیشت کو استوار کرتے ہیں۔

دنیا کو علم وادب سے نوازتے ہیں اور رزق ان کے ذہن کو سلام کرنے کے لیے صاحر رہا اور نوال کے ذہن کو سلام کرنے کے لیے صاحر رہا اور دول بھی کارزق ان کے گلے ہیں ہوتا ہے۔ سریل سیلانغمہ یوں بھی رزق ہے اور دول بھی گلوکار کا گلاسونے کی کان سے کیا کم ہوگا۔ اس فعمی نواز ویا جاتا ہے۔

کارزق والت ہے۔ صاحب اواز کے ساتھ صاحب ساز کو بھی نواز ویا جاتا ہے۔

ولود إحند مزدورول اوروك ب ذريدرزق بي ع لاسبامير بويافره Les bus وابته بي الناد توليا المعقامية ي بي جازي در وزر الم رزق چاہیے۔ مال کی گود عم مال برده ستى كاشجر كاك جارہی ہے۔دو سانس بنا ہے۔جائز ضرور

مال پریلنےوں

عاقبت تعي برآ

ے پیے

دولت زنه

16.

ولوريامند ٢٣٤

مزدوروں اور ورکروں کا رزق ان کے بازوؤں یں ہے جمانی طاقت جوقدت کی مطا ہے: ذریع رزق می ہے۔ اِئٹر میلئے ہیں اور پیٹ پلتے ہیں۔ کاسب کا رزق کسب ہیں ہے۔ کاسب امیر ہویا غریب وہ اللہ کا دوست ہے۔

کچدمالک میں جنیات بھی معاشیات کا ایک حصہ می آبی ہے سکی دنق سے وابستے بی ان ان کے دریو ہے د

اس مقام پر مذہب انسان کی رہنمانی کرتا ہے۔ مذہب بنگتا ہے کہ حلال کیا ہے حوام کیا ہے۔ جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے۔ تواب کیا ہے ، عذاب کیا ہے۔ کرم کیا ہے ہم کیا ہے۔ مذہب مؤرکرنے کی دعوت دیتا ہے کہ خررزق کی صرورت کیا ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے رزق چا ہیے۔

مال کی گو دہے قبرتاک کاسفرہے۔ کتنا زادِ راہ چاہیے؟ ہم مال بڑھاتے ہیں اور پر بھُول جاتے ہیں کہ زندگی کم ہوتی جا رہی ہے۔ سانس کی ری ہتی کا ننج کا طے رہی ہے۔ زندگی برف کی سِل کی طرح گیھنتی ہی مِیں جا رہی ہے۔ یہ پونج گھنٹی

عارسى بعدووات موت سعينين بياسكتي-

سانس بند ہوجائے تورزق کی تمام افادیت ہمارے بیے ہیشہ کے بینے تم ہو جاتی ہے۔ جائز ضرد ریات کو ناجائز کمانی سے پُوراکرنا تماقت بھی ہے اور گناہ ہی ۔ رشوت کے مال پر بلنے والی اولادلازمی طور پر باعلی ہوگی، ہے ادب ہوگی، گناخ ہوگی۔ دو ہراعذاب ہے۔ ماقبت بھی برباد اور اولاد بھی برباد۔

۔ تکاٹر زر ، نے ان ان کو اتنا غافل اور اندھا بنادیا ہے کدائی گا تھو بند ہونے ے پہلے گفل ہی ہیں تا ان ان دولت کے حصول کی خوائی میں پاگل سا ہر گیا ہے۔ دولت زندگی کے لیے ہے ، ایکن آج کی زندگی صرف دولت کے لیے ہے۔ موچنا چاہیے کہ صرف پیبہ ہی رزق ہنیں۔ ایک قسم کا رزق حاصل کرنے کے لیے وہری ال دريا مندر برون مي ان ان المحدد من فرينر المن فل دول ك را كسادول البغير معافض

م نے کھیرتا کا رسکھ لیے 5 روں ٹیک 6 فکرکوڈلت 1 سے

> أ الديت عاب.

ا بنی ہی ازیر

المربعة الم

المان المان

قم كارزق صائع كرنا كم عقل ہے۔ دين كود كردوات دنيا حاصل كى . تومي كس كام كى ؟ وطن چوڑ کر پیدایا توکیا لیا ؟ جتم ایسلے جانے والی دولت سے وہ غریبی بہتر ہے جوجنت کی راہ دکھائے۔

خیروتشر کاشورند مو، توامیرغریب کی بحث عبث ہے۔ کا تنات میں دولت کی يكسان تقيم كي خوابش ايك ايساخواب بيئ جوأس وقت يك شرمندة تعبير نبيس بهوسكة جب تک کڑے اور مورکوایک جیے پر نہیں ملتے یاشیراور گیدڑ کوایک جیسا مزاج

ا چھا امیر بہت اچھا ہوتا ہے، بُراغریب بہت بُرا۔ اچھا امیروہ ہے جو اپنے مال ے اپنے محروم بھائی کی خدمت کرے۔ بڑا غریب وہ ہے جو دوسرے سے مال کو بطاطریقے ے حاصل کرنا چاہے بعین چوری ، ڈاکہ ، رمثوت کے ذریعہ ہے۔

آزادی پروازرزق ہے۔سونے کاقفس ملے تو تھی قبول نے کرنا چاہیے۔ یر زندگی محدود آیام کے لیے ہے۔ پاکیزہ رزق کی تلاش کرنی چا ہیے، بکداس کا انتظار كرنا چاہيے۔ ہمادارزق ہميں ضرور ملے گا جيے ہميں ہمادى زندگى ملى ہے۔ بينا تى ملى ہے۔ گویا فی مل ہے اور جیسے ایک دن ممین موت سے مدنا ہے۔

جوہماری جان کامحافظ ہے، وہی ہمارے رزق کا ضامن ہے۔ رزق دینارازق کا عمل ہے۔ یہ اس کا دعویٰ ہے جس نے سورج ، چاند ستاروں کو نورانی رزق عطا کیا ہے جس نے پہاڑوں کواستقامت دی ہے. دریا کوروانی دی ہے، گلوں میں رنگ بجرے مین موتموں کو خوتے انقلاب عطائی ہے۔ نیچ کومٹی کی تاریجی میں یا لئے والاانسان کوکیوں زیا لے گا؟ صبرواستفامت کامقام ہے۔اپی غربی کی توہین نے کرنی چاہیے۔ اینے مال سمو عذاب نہ بنایا جائے بحق والے کوحق دے دیا جائے اوراپنی عاقبت کی فکر کی جائے۔ ما قبت آنے والا لمحد موسكما تے۔

ينة يها

ختم برح

انال

# پیگویکیال

بارگاموسم، پیار کاموسم، گم شدہ چروں کے دیدار کاموسم، قل، بیلے، بارکاموسم، پیلو کینے کاموسم دراصل وصال یار کاموسم بڑسے انتظار کے بعد آیا ہے بخواجہ غلام فریڈنے پیلو کو تکمیل عرفان بنادیا۔

عشق مجازی سے عشق حقیق کے کا فاصلہ اس پیلو پکنے "کی دیر تک ہے۔ پیلو شیخت سے ابتدا ہے۔ سب سنگی ساتھی بل کر چینتے ہیں، پیار کی امر تیان محبت کے پیلو سے ابتدا ہے۔ سب سنگی ساتھی بل کر چینتے ہیں، پیار کی امر تیان محبت کے پیلو سے جینو چینتے انگھیں ملتی ہیں دل ملتے ہیں اور مجر جدائی کا زبانہ شروع ہو جا آہے ۔ بیدو کمتم ہوجاتی ہیں اور ختم ہوجاتی ہیں اور انتظار شروع کی ایک ہوجاتی ہیں اور انتظار شروع ہوجاتی ہوجات

ر پیلو پک گئے، آؤیار مل کر ٹینیں)

مجست سے آشا، مجست کی دُورہ سے آشا، مجست کی تا بیرے آشا، مجست کے انتہا مجست کے اخبار کرشوں سے آشا، مجست کے اعجاز سے آشا لوگ ہرموسم اور ہررُرت میں بیار کی بہار دُھوندُھ لیتے ہیں۔ وہ ہرمجاز میں حقیقت تلاش کر لیتے ہیں ہے۔ وہ ہرمجاز میں حقیقت تلاش کر لیتے ہیں ہے وہ آشا نے راز ہوتے ہیں کر لیتے ہیں، ہروغود میں مجبوب حقیقی کوموجودیا تے ہیں ۔۔ وہ آشا نے راز ہوتے ہیں اور راز آسٹ ناکر نا جانتے ہیں ۔

الى تعة ف مفرات نے اپنے كلام ميں بڑے بڑے فقدے كُثّا كيے ميں اُن كے

779

ول ورياستدر

والادو

19178

uî'' W ما منے کو تی معمولی نظارہ مجی معمولی نہیں بہرشے ہی غیر مولی ہے۔ بھول کھلے، تو وہ مؤد کرتے

ہیں کہ بھول کی بہتی کیا بہتی ہے عجیب رازہ بہ بھول کھلٹا ہے اگر جما جا آہے۔ چند لمحات

کے لیے وہ مسکولیا اور بھر جہیشہ مہیشہ کے لیے نامعلوم ونیا میں چلاگیا ۔ بس انسان کی

زیدگی چیول کی مسکوا ہے ہے۔ اوھر آئے اُوھر گئے ۔ بھول اپنی زندگی پر کیا

اِرْائے گا، کیا فخر کرے گا۔

الرُّرْعي دِنگت دي كيد كرفيول گمان بھنے كفتے باغ جمان مِي لگ لگ سُوكھ گگئے

ابل باطن در انسل ظاہر کی انسل کو پہیائے ہیں ۔ ظاہر کی حقیقت معلوم کرنے والا اہل باطن ہے ۔ ہان کو آئ تنی و نیا نہیں ، اس و نیا کا نیا شعور ہے ۔ ماسوا میں ہی ما ورا کے جلوے ہیں ۔ باطن شناس انسانی مثامیں خدائی مثا کو پیچا نیا ہے ۔ پیلو تحجیوٹا ا بہت چیوٹا جنگی عمیل سمجولیں ۔ پیلوکا کھا نا اتنا پڑر بطف نہیں جتنا پیلوجینیا ،

پیوپینے چنے ان ان پنامقد پنتا ہے اور بھر ۔ "مکا بگا" رہ رہ جا آہے کہ اس نے کیا چانا اور اسے کیا بل گیا ۔ بیوچینے ہی یار آشا ہوگی ۔ اور مجبت سے شاسالُ ہو گی ۔ مجبت فراق سے گزری ۔ بیدوچینے وال شکتیں ہُوا ہوجاتی ہیں ۔ اور فراق تقل النجا" نظر آ آ ہے ۔ طالب وہیں رو ہی بیسے میں رو آ رہ ہتا ہے اور مجبوب پیدو کی اُنت کے ساتھ ہی فائب ہوجا آ ہے۔ جلوہ رفصت ہُوا النگن فیرو آگھ جبرت کے قبل میں گر ہوگئی ۔ اس نے کیا دکھے میا کہ بھر کچے و کھھے گی آرزو ہی شرمی ۔ اس سے کیا میں لیا کہ اب کچے اور سفنے کی آ ب ہی شرمی وصال آشا فراق کے وشت ہے امال میں گرا ہوجا آ ہے۔

اور پھرزن بدلتی ہے ، موسم آتے ہیں، بیلو کمتی ہیں اور اب پیلو کچھ اور ہیں، بہار کچھ اور ہے ، وصال کچھ اور ہے ، بیار کچھ اور ہے ، جلوہ کچھ اور ہے ۔۔۔۔اب وہ وصال ہے جس

ول ورياسندر ٢٣١

کافران نیں۔ وہ عامل بے جرمی خم نیں ہمآ۔ فرید کد اُطِسا ہے کد دنیا جس کو کاش کرتی ہے وہ توفرید کے بات ہے۔ وہ توفرید کے پاس ہے۔ ہردم ، ہران ، ہررنگ ، ہرانداز \_\_ مجاز حقیقت بن چکا ہمآ ہے۔ اب مقل میں مقال ہوجا آ ہے۔ ا

صوفیا نے اپنے شرکوعرفان ریگ بناکر اس سے وہ کام لیا، جو بڑے بڑسے القروال سے دیا کا اس بیدا کرسے بیا القروال سے دیا کہ سے دفت کے چندائی رائنان میں عثق نبی کے جلو سے پیدا کرسکتے ہیں صوفیانے مقرب کو گرمایا، جلوہ آ بشاکیا، اور بندول کوئ کے تقرب سے اشاکردیا۔

الله يوشل وبدمثال بدر اسكى في مدر يتشبيه نيس دى جاسكى برايجا ب

العت الشرچينيد دی بُونِیٌ مُرِشت مَن وِ چی لائی بُو

یعنی اللہ ایک خوشبودار چنے کی بُر ٹی ہے اور مُرشد ہی مرید کے دل میں عمرِق النی کا فوشبولا پودالگانا ہے ۔۔ بات مجھ میں آتی ہے کہ توجید هرف علم ہی نین اس علم کا کوئی علی ہی ہے۔
پیاد کی فسلیں بیار کی پینو کیئے کیئے طالب کو داصل کردیتی ہیں ۔ عجب حال ہے۔
ای دُنیا اور دنیا کی ابنی رونفول اور جلوول سے جلو ہُ حق دریافت کر ناہو تا ہے ۔ پیگاد رُول کو جلو ہ آف تا ہے جمی نظر ہی نیس آیا ۔۔ اس میں روشنی کا کیا قصور۔ تن کی دنیا یں
ہی کہ دنیا آباد ہے۔ اگر بہ بنین تروہ بھی نہیں۔ آنکھ نہ ہوتو جلوہ کیا۔ ذب نہ تو وفیل اللّٰ کیسے۔ دل نہ ہوتو دلبری کیا۔ لذب جبیب سائل نہ ہرتو سنگ دریاد کا کیا قصور۔ ذوقی بندگ کی کیسی۔ دل نہ ہوتو دلبری کیا۔ لذب جبیب سائل نہ ہرتو سنگ دریاد کا کیا قصور۔ ذوقی بندگ نہ ہوتو بندہ نوازی کا لطف کون صال کرے گا ۔۔ بینے والا ہی نہ ہوتو د بینے والاگیا کرے

یم دل میں نفرت اور کیکے اصاف کے جو رائے کیا رہے موں، وہ کیا جائے کہ پیلو کینے کا کیا مفہوم ہے۔ بیلو چننے چینے جبرت کے جلوے بیں انس نہ کا کیا کہ بہوجانا ہے۔ جلو ہ بیلو چننے جینے جبرت کے جلوے بیں انس نہ کا کیا کہ بہوجانا ہے۔ جلو ہ بیلو بینے والے اور بوتے ہیں ۔۔۔ وہ دل اور ہیں، وہ بیکا ہیں اور ہیں اور ہیں، وہ دل اور ہیں، وہ بیکا ہیں اور ہیں اور ہیں، وہ دل اور ہیں، وہ بیکا ہیں اور ہیں، وہ دل اور ہیں، وہ بیکا ہیں اور ہیں، وہ دل اور ہیں، وہ بیکا ہیں اور ہیں، وہ دل اور ہیں، وہ بیکا ہیں اور ہیں،

۲۳۲ ول درياستدر

ولودويا

1000

فاش

4:15

Sis

ده رومی اور بین اور بین اور بین روه جانتے بین کداس دنیا بین سب ای سک رنگ بین میں اور بین اور بین اور بین ایک ال مان من باکمال رعنائی خود تماش فر خود تماست تی

وہ جانتے ہیں کہ من کے جبوے ہم جُودیں ۔۔ یہ سب جبوے کی اور کے ہیں۔

یہ سب نیزنگ کسی ذات کے ہیں ۔ پہاڑوں سے نکلنے والے دریا خود مندر کے لیے پہانے

ہوتے ہیں اور بیکن دول کی پیاس بجماتے ہموئے اپنے مجبوب ساگر سے واصل ہموکر اپنی

پیاس بجماتے ہیں ۔ یہ سب پریم نگر ہے۔ مجبت نہ ہمو، توجاند جاند ندر ہے اور جیکور کپور

براہے ۔۔ تعلق سے دنیا قائم ہے۔

اوڑک تقیال فریدن وائگے چھوڑ آرام قرار کہیاں بکیاں تی وے آچنوں زُل یاد سے پیلو کیاں نی وے

یعنی سب سنگتیں سب سیدیال پیلو چننے کے بہانے اکسٹی ہوئیں ۔۔ اول اول توشق کے بہانے اکسٹی ہوئیں ۔۔ اول اول توشق کے بہانے اکسٹی ہوئیں ۔۔ یوٹ ادر انجام کارسب فریدن جیسی ہوگئیں ۔۔ یعنی آرام قرار سے بیگانہ ۔۔ ہمکا بگا ۔۔ چیرت زدہ ۔۔ ہوٹ سے دست بردار یس بیسب پیلو کا کرشمہ ہے: آرزو اور وصال سے بہت آگے ہے اور عبال یار کے جلوے ہیں کہ ان کی منزل فراق اور وصال سے بہت آگے ہے

ول ورياسندر ٢٣٢

\_ جیرت ہی جیرت بھی جیرت ، تھے تری تھی معمولی ی بات ، کتنا فیر عمولی تھے ۔ ایک خوشی کا عید اور آخر کا رحقیقت آشا فریڈ ، صرف اکیلا \_ جیران و سرگر دال ، رو بی کا تنها مسافر ، قدم قدم پر رو نے والا جنوب کے تقرب میں خود سے بھی دُور جا پہنچا \_ ایسی منزل جس میں پیلو کہتی ہیں ، بھاریں آتی ہیں ، عگلیں آتی ہیں لیکن دل میں دشت کی وسعت اور صحرا کی پیاس ہے \_ کوئی یار ہوکر جس کے ہمراہ پیلو مچنی جاتیں \_ کوئی ہمراز ہوجس سے درد بیان کیا جائے ۔ کوئی دردشناس ہوجس سے دل کی بات کی جائے \_ \_

فرید نے پیوکی چنین در دچن لیا۔ الیا در دجس کا مداوا بھی دہ خود ہی ہے۔ ایسا سفر
جس کا انجام مجی سفر ہے جس کی منزل ایک نئی مسافرت ہے۔ ایساراز کہ بیان بھی ہو اور
فاش تھی نہ ہو۔ ایسایار ملاکہ شاہ رگ سے قریب ہوا در نگا ہول سے اوجیل ہو۔ یہ انعام ہے
کہ منزا، جو کچھ تھی ہے، لطعت ہے۔ اس کا الطاف ہے جو در دین کے ساتھ رہتا ہے جموں
ہو تا ہے لیکن نظر نہیں آتا ہے۔ جو جنوہ بن کر دل سے گزر تا ہے اور آنسوین کر آئکھ سے
شیکتا ہے۔

پیلوپک گئے اور عرفان کی مزل طے ہوگئی ۔۔ فرید ورد مزید مانگ ہے اور پیلو

چنتارہت ہے ۔۔ عجب رنگ ہے نیرنگ نے بے رنگ کی راہ دکھائی ۔ بہاری ہارا

ہرطرف یار ہی یار، ہمہ وقت ویلار ہی دیدار ۔۔ ہمگا بگا فرید جنگ ، روہی بیسے میں اکیلے
سفر پر جمعیثہ ہمیشہ کے لیے روال دوال ہرجا عین ظہور کے جلوول ہے موراس کی یاد میں
گم جو پیلو کے موسم میں طا اور ہر ہو کم کو پیلو کا موسم بناگیا ۔۔ فرید کی فزال سدا ہمارہے۔ اس
پر مخنی داز آشکار ہے ۔۔ جنن آشکار ہے اتنا ہی پُر اسرار ہے ۔۔ کوئی فرید کا یار ہو ، تو

ہانے کہ فرید نے پہلو کے موسم میں کیا کیا دیمی اور من کی ذات کا عرفان پایا ۔۔ سب کھے نار کیا اور
سب کھے بالیا دفرید نے اپن ذات نار کی اور من کی ذات کا عرفان پایا ۔۔ ہیلو کی اُرت
فرید کی عید ہے !!

صبر

انان کواس بات پرمبرکرنے کے لیے کہاگیا ہے جوا سے پندنہ ہوا وہ جم کا ہوجا نا ناگزیر ہور ہروہ علی جو برواشت کرنا پڑھے مبرکے ذیل ہیں آنا ہے۔ ناقابل برواشت کو لاقعہ نیں ہے میں کو دیکھے والے اور پڑھے والے ناقابل برداشت کھے ہیں۔ سانح ہویا حادثہ جی کے ساتہ ہیں آرہا ہے وہ تو اس میں سے گزرد ہا ہے، دو کریا خامی شمادی کو اجابی کے مطابق فیس انسان کومبر کی تلقین کی گئی ہے اس لیے کہ یہ زندگی ہمادی خوابیشت کے مطابق فیس ہوتی جہاں ہماری بیند کی چیز ہمیں میتر ہز آتے وہال مبر کام آنا ہے جمال ہمیں نابیندوا قعا اورا فراد کے ساتہ گزر کرنا پڑے، وہال ہمی صبر کام آنا ہے۔

مبری م آتے ہی اذبیت کا تصور آ آ ہے۔ تا پندیدہ دندگی قبول کرنے کی اذبیت یا بیندیدہ دندگی قبول کرنے کی اذبیت یا پ پندیدہ زندگی ترک کرنے کی اذبیت بیراذبیت اصابس کی اطافت کی نبیت سے برحتی اور کم ہمرتی ہے۔

کوئی زندگی ایسی منیں جواپی آر ذوا در اپنے حاصل میں کمل ہو، برابر ہو کمجی آرزو بڑھ جاتی ہے کہی حصل کم رہ جاتا ہے صبر کاخیال ہی اس بات کی دلیل ہے کدانسان جو چاہتا ہے وہ لیے طابنیں۔

انان محنت كرما بي كوشش كرما جه مجابه ه كرما به رياصنت اورهبادت كرما بيكر زندگى المينان اور آرام سے گذر سے اور ما بعد حيات كے مين نظرات نزر بين ليكن زندگی عجب ب- اس ميں جب كوئى مقام مامل بوما ب، بينديده مقام ، تب مجيس احساس بوما بيك كركسيں مذكبيس

FFF

(5)05

الين

بديك

مبركنا -

محورا

ول در إسمندر

کھید کھررہ کیا ہے یاکیس دکس کھر د کھ فیرمزوری اور فیرمناسب شے شامل ہوگئ ہے اسس زندگی میں بس الی موست میں انان بے بس بورا ہے مبر کے سواکوئی چارہ نیس بورا۔ انان شادى كرما ہے۔شادى كامنى خوشى ہے، ئيكن كي يى عرصہ بعدانان محسوس كرما ہے كرشادى كاعمل فرائفن اور ذمه داريول كى داشان بصيحتوق كا تصفيح بصرف خوشى كى بات منیں ۔اس میں رنج اور رنجشیں مجی شامل ہیں ۔ دو انسان زوجین مل کرسفر کرتے ہیں۔ ایک وسرے کے لیے باعث مترت ہونے کے وعدے اور دعوے لے کرم سفر بنتے ہیں اور کی بی عرصہ بعدایک دوسرے کو برواشت کرنے کے عمل سے گذرتے ہیں یوش رہنے کا تصورخم ہوجا آہے صركن يرنا بداب يه فيصد تبديل منيس جوسكة واولاد بو ف سے بعدانان كو محسور بن الب كدوه ايك خوبسورت رس سے عكر اكيا ہے۔ اس كى آزادى اور آزاد خيالى ختم بوگئ ہے۔اس پرعیب وغریب فرائفن عائد ہو گئے ہیں۔ وہ عبت کے نام پر صیبت میں گرفتار ہوگیا ليكن اب صرف صبر سے يسى تلقين سے كم موجانے والے واقعات يرافوس مذكر و، صبركرو-مبركامقام أس وقت آبات حبب انسان كوييقين آجائے كداس كى ذندگى ميں اسس کے عمل اوراس کے ارا دے کے ساتھ ساتھ کسی اور کاعمل کسی اور کا ارا دہ بھی شامل ہے۔ اپنے حال میں د وسرے کا حال ٹ مل دیکھ کر اٹ ان گھیراتا ہے اورجی اسے ایک اور حقیقت کاعلم ہو آ ہے کہ اس کے ادادوں اور اس کے عمل میں اس کے خالق و مالک کاامرشامل ہے اور کمجھی كبحى يدامرايك شكل مقام سے گذرنے كا امرہے توانسان موجا ہے كداگر بات اپنى ذات يك بوتو بدل می سکتی ہے لیکن اگر نیسیا ام طلق کے آباع ہیں توثل نیس سکتے بہاں سے انسان این ہے لہی کی پیچان شروع کرتا ہے۔ بے لبی کے آغاز سے صبر کا آغاز ہوتا ہے۔ خری میں منم کا دفعل صحت میں بمیاری کا آجانا ، بنے ہوئے پر وگرام کاعطل ہونا، کسی اور انان کے کی عمل سے بماری پُرسکول زندگی میں پریشانی کا امکان پیدا بونا، سب مبر کے مقلات ہیں۔ تحلیف بمادے افعال ہے آئے یا اس کے حکم ہے مقام صبر ہے ،کیونکہ کلیف ایک افریت ناک

٢٣٧ مل در ياسندر

della

UL

انالاا

175

ودفح

کیفیت کانام ہے جملیعت جم کی ہو بیماری کُٹکل مین یا دوح کی تعلیف اصابی معیب سیاا حالیہ تنہ بی یا اصابی تحروی کُٹکل میں مقام مبرہے ۔ النان جم حالت سے بھنا جا ہے اور تک ف میں مقام مبرہے ۔ النان جم حالت سے بھنا جا ہے اور تک ف سے موراس مبرکرتا ہے ۔ جمال النان کا علم ساتھ نہ وسے اس کی عقل ساتھ نہ وسے اور اس کا عمل اسس کی مدد مذکر سے وہال مجبوری کا احباس اسے مبرے دائن کا آسرا کلائی کرنے کی دعوت دیتا ہے۔

مبر کا تھورد راصل صرف مجبوری ہی کا احساس منیں ہے صبر کے نام کے ساتھ ہی ایک اور ذات كاتصور واصنح طور پرسامنے آباہے كہم اپنی زندگی میں سب كچے نبیں كر سكتے - ہم ا پی زندگی کے مالک ہو کر تھی کمل مالک بنیں۔ ہم محنآ رہو کر تھی محنآ رہنیں۔ ہم قدرت رکھنے کے یا وجود فادر منیں۔ ہم اور ہماری زندگی ہزار فا اور زندگیوں کے دائرہ اثر میں ہیں۔ ہم اور ہماری زندگی ایک اور ذات کے ارادے کے تابع ہیں اور دہ ذاتِ طلق ہے۔ اس کا امرغالب ہے وہ جوجا ہتا ہے کرتا ہے ہمار سے ساتھ، ہماری زندگی کے ساتھ، ہمار سے ظاہر کے ساتھ ہمانے باطن کے ساتھ، ہماری تنهائی کے ساتھ، ہمارے گردوپیش کے ساتھ، ہمارے والدین کے ساتھ ہماری اولاد کے ساتھ، ہمارے ہر سرخیال کے ساتھ۔ اور وہ ذات چاہے تو ہمارے مرتبے عذا بنادسے، چاہے تو ہماری غربی اور عزبیب الوطنی کو سرفرازیال عطاکر دسے۔ وہ ذات تیمول کو پینیر بنا دے اور چاہے تومسکینوں کوملکت عطاکر دے۔ اس ذات کا امراورعل اُٹل ہے۔ اس کے فیصلے آخری ہیں۔ اس کے مکم کے تابع ہیں انسان کی خوشیال انسان کے غم انسان کی زندگی انبان کی موت انبان کی مجتب ،انبان کے خوت انبان کے جذبات واحساسات ۔ وہی ذات ہے جوان ان کوبار بارحم فرماتی ہے کصبر کرویعنی اپنی زور گی میں میرسے حکم سے بیدا ہونے والے عال کو سمجھنے سے پہلے تسلیم کرلو۔ جو مجھ میں نہ آسکے، اس پرصبر کروا ورجر مجھیں آئے . اس پر مزید موز کرو۔صبر کی منسال ایک مشکل منزل ہے . فقر میں ایک بلندمقام بصصبركا WWW PAKSOCIETY COM

ول ورياسندر ٢٥٠٧

مندو

الالكاك

وہ مبرکرنے والوں کے ساتھ رہتا ہے اور کلیف میں بات ہے کہ وہ کلیف و ور نیس کر آاور داشت

کرنے والوں کے ساتھ رہتا ہے اور کلیف میں جو الا مجی خود ہی بس میں ان انی عظمت کا دارہے۔
انسان کی لیم ورصا کا روش باب انسان کی انسانیت کا ارفع متفا کا کہ وہ مجھے لے کہ کلیف فیضطلا

ہی راحتِ جال ہے۔ یہ زندگی اس کی دی ہوئی اس کے حکم کی منتظرہے۔ وجوداس کا بنایا ہوا

اک کے امر کے تابع ہے۔ وہ تم کرے تو تم ہی کرم ہے۔ وہ کلیف نیسے تو ہی راحت ہے۔ وہ

ذات ہمارے جم کو اذبیت سے گذارے تو مجی یہ اس کا احسان ہے۔

صبر کرنے والے اس مقام ہے آٹناکا دیئے جاتے ہیں کہ تعلیف دینے والا ہی صبر کی
توفیق دے رہا ہے۔ اور اس مقام پڑ صبر ہی شکر تکا درجا اختیار کرلیا ہے۔ یہی وجہ ہے کاس
کے مقرب اذبیت سے توگز رتے ہی لیکن بیزاری سے کمجی نہیں گذرہ ۔ وہ شکر کرتے ہوئے
وادی اذبیت سے گذر جاتے ہیں۔

دنیا دارجس مقام پر بیزار ہو با ہے موں اس مقام پرصبر کر با ہے اور مون جس مقام پرصبر
کر با ہے مقرب اس مقام پر شکر کر تا ہے کیزی ہیں مقام دسال قتی کا مقام ہے جس واصلین حق مبر
کی واد لوں سے بسلیم و رضا گذر کر بحدہ شکر بہ بینچے۔ ہیں انسان کی دفعت ہے بین سٹ ب
عبر دسیت ہے کہ انسان کا وجود تیروں سے مینی ہو ، دل یا دوں سے زخی ہوا و رسم نیاز مجدہ میں ہو
کہ اسے خالق بہ مجھے صبر واستقامت کی مزلیں عطار نے والے بامجھے تیم و رضا کے معرائے عطا
کرنے والے با تیرا نگر ہے والی بارشکر ہے کہ تو نے مجھے جن لیا ، اپنا اور مون اپنا ور مون بنا یا ، پنا اور مون اپنا ور مون بنا یا ، اپنا اور مون بنا یا ، اپنا اور مون بنا یا ۔
تری طرف سے آنے والے ہر جال پر ہم راسنی ہیں ۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم اور ہماری زندگ بے موسوت
اور بی عقصد من رہنے دینے والا تو ہے جب نے ہمیں باتی تسیم و رضا پرنا کراہی و نیا کے لیے ہما کے مرکا ذکر ہی با عبث تیکین روح و ول بنایا ۔
صبر کا ذکر ہی با عبث تکین روح و ول بنایا ۔

بيكى كى داران بين والى امام عالى مقام بيكسول كيديد وارتان بيد واستان الم ميكسول كيديد وارتبان الم الم مان من والمن الم الم من الم من الم الم من الم من

#### WWW PAKSOCIETY COM

דרח .... פלונון שיבנ

حال پرداحتی دہتے ہیں جن دوگوں پراس کا کرم ہو آہے ان کی آگھیں تر دہتی ہیں۔ ان سکول گداذ
دہتے ہیں۔ ان کی پیٹا نیال سجدوں کے لیے بیباب دہتی ہیں۔ ان کے بان تکلیف دہتی ہے اسکول کا
دیکن ان کی زبان پر کلا اب شکر دہتے ہیں۔ مقابات صبر کو مقابات شکر بنانا خوش نصیبوں کا
کام ہے۔ ایس خوش نصیبی کہ زمین والے ان کی تکلیف پراظہار خم کریں اور آسمان والے ان پرسلام
مجیمیں صبروالوں کی شان فرالی ہے۔ ان کا ایمان قری ہے۔ ان کے درجات بلند ہیں۔ ان کے حرج مربی وزید کے لباس ہیں اوران کے در برجریل جیسے غلام ہیں۔ انٹہ صبر کرنے والوں کے
سابھ ہے۔ ہمیش سے، ہمیش کے لیے۔